



# الترفيج والتزونرفي الآثار

تبرکات کی بائی حقیقت نیز ال اوقال نبرکات کی تفلی وقلی اور سائنیف فیلانی میرکات کی تفلی وقلی اور سائنیف فیلانی میراند الله میر

# اسلام أنتركات الني المناوط



تقتقادة النيب على الترك مي الترك من ال

خادًا الآشار دى ميوزىيم آف مئيلاد مُصْطَفَى النَّهُ عَلَيْهُ بِاكستان

نام كتاب

اس رسالہ کے جملہ حقوق برائے نشر واشاعت واقتباس بحق ناشر محفوظ ہیں۔ سمی اور کو بیہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں۔ بصورتِ دیگر قانونی کاروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ رسالہ کے کسی بھی حصہ کو اپنے تحقیق و تحریر میں شامل کرنے کے لئے تحریر کی اجازت طلب کی جائے۔

: الترويج و التزوير في الآثار،

(اسلامی تبرکات میں ملاوث)

تحقیق و تالیف : سیرز عیم الدین نعیمی قادری

اشاعت : من ۱۹۵۹

پیشکش: وی میوزیم آف میلادِ مصفطیٰ مُنَافَیْدِم

ناشر : اداره سوادِ اعظم، لا بور

قيمت : ١٥٠ روي

## انتشاب

خادم الآثنارسيد محمد رياض ولى بركاتى محمدى مدخله

خادم الأثنار وسر پرست اعلیٰ "دی میوزیم آف میلا دِ مصطفیٰ صَلَّیْ عَیْدِیْمِ"

آثار و تبر کات میں اپنی انتھک محنت، تحقیق و تعلیمات کی بناپر امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

Email: info@tmmm.co.uk
WhatsApp: 0044(0) 7790480262

#### فهرست

| 8  | آثاری تریف:                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | تركات كى تعريف:                                                                                                |
| 9  | تبركات كى اقسام:                                                                                               |
| 12 | آثارِ نبوی مَالْفِیْز سے برکت حاصل کرنے کے چند واقعات                                                          |
| 14 | مالک کو نین بیں گو پاس پکھ رکھتے نہیں                                                                          |
| 15 | ني كريم مَا لَيْنَا كُمَا جَنِي سازوسامان                                                                      |
| 17 | نى كريم مَنْ اللَّهُ مَنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ مُنْ كَاللَّهُ |
| 19 | چارپائی کی قیمت                                                                                                |
| 20 | بادشای مسجد میں موجود ترکات                                                                                    |
| 22 | معرين موجود آثار قديمه                                                                                         |
| 23 | تبر کات کی تحقیق و سائنسی تبجر بات                                                                             |
| 24 | آثار میں ہونے والی ملاوث کے اکشافات                                                                            |
| 25 | جعلسازوں کے پاس موجو دہتر کات کی ہوش زباتعداد                                                                  |
| 25 | جعلسازوں کے پاس موجود تبر کات کاغیر مشہور ہونا اور تاریخی حیثیت کی عدم موجود گ                                 |

| 5               | سلامی تبر کات میں ملاوث                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 26              | جعلسازوں کے پاس موجود تبر کات کی جعلی اور بے بنیاد اسناد                        |
| 27              | جعلسازوں کے پاس موجو د نرالے تبر کات                                            |
| 27              | تگوارین                                                                         |
| 28              | موتے میارک                                                                      |
| 32              | تعلين                                                                           |
| 38              | جعلی استعال شده اشیاء (پیرائهن، برتن، عصاء و جنگی سامان)                        |
| 41              | جعلی غلافِ کعبہ اور روضہ رُ سول مَنْ اللَّهِ آمِ کی چادریں                      |
| 42              | جعلی غلاف ِ کعبہ فروخت والوں کاطریقہ واردات                                     |
| وحتمى طريقته 43 | اصلی اور نقلی غلاف کعبہ اور روضہ رُ سول مُنگافِیْتُم کی چادروں کی پیچان کا آسان |
| 45              | آثار کی چانی کے چند طریقے                                                       |
| 46              | دى ميوزيم آف ميلادِ مصطفى مَلْ اللهُ المارك عنين                                |
| 47              | جعل سازوں کے چند حربے                                                           |
| 47              | مفت ملنے والی چیز دے کر جعلی تبر کات مہنگے نر خوں فروخت کرنا                    |
| 48              | علماء کو گرویدہ کر کے ان کو اپنے منشاء کے لئے استعمال کر نا                     |
| 49              | جعلی تمر کات کے مہنگے زخوں کو ستاکر کے دکھانا                                   |
| 49              | جعلی تمرکات کونہ ماننے والے پر کفر کے من گھڑت فتویٰ لگانا                       |
| 50              | 21.37                                                                           |

# بن التباليِّ التباليِّ التباليِّ التباليِّ التباليِّ التباليِّي التباليُّ

## يبش لفظ

وجہ تخلیق کا ئنات، راحت قلب و سینہ، فیض تخیینہ، صاحب موس پیدہ، سرکار
ابد قرار، بیکسوں کے مدوگار، شفیج روز شار، دوعاکم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار،
رحمت للعالمین، خاتم النبیبین، راحت العاشقین، مر اد المشتاقین، نور مجسم، شہنشاہ
بی آدم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی و ذات بابر کات
نے کا ئنات کے ذرہ ذرہ کو اپنی برکتوں سے نوازا، کل کا ئنات کا وجو داسی ذات سے ک
برکت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لاکر اسی نام سے تبرک و
قرار حاصل کیا۔ اگلے انبیاء کر ام علیم السلام اور امتیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کا ذکر کرتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ امتیں اپنے اور اگلے انبیاء کر ام
کے تبرکات کو سینے سے لگاتی آئی ہیں اور جنگوں میں فتح آسی کی برکت سے پائی۔ بی
کریم مُنگانی کے تبرکات کو صحابہ کر ام سینوں سے لگاتے آئے، اولیاء عظام کے
مرد کرائی تائی بین اور ایکی تعظیم کا سلسلہ جاری ہے۔

بے حدر نج والم، دکھ وافسوس کے ساتھ لکھنا پڑرہاہے کہ حب مال وحب جاہ میں جو اس امت نے آج کرنا شروع کیا وہ اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے تبرکات میں ملاوٹ، خود ساختہ اشیاء کو بطور تبرکات ان پاک ہستیوں سے منسوب کرنے کی جسارت، جو اِس دور میں دیکھی جارہی ہے، چٹم

فلک نے یہ سب پہلے نہ ویکھا تھا۔ اِس پر فتن دور میں آئے دن نے نے فتنے سر اُٹھار ہے ہیں اور علماء کرام ان کی سرکونی کر کے اپنا دینی فریضہ انجام دیتے آئے ہیں، وہاں جعلی تبرکات کا یہ نیافتنہ سر اُٹھارہاہے، علماء کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس رسالہ میں پیش کی گئی تحقیق پر غور و فکر کریں، اور امتِ مسلمہ کواس فتنے سے آگاہ فرماکر اپناایک اور دینی فریضہ سر انجام دیجئے۔

ہم یہ سب اس لئے نہیں بیان کر رہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار یا عقلمند سبجھتے ہیں۔ مگر ہم یہ سبجھتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو د ھو کے ہم د کھے چکے ہیں اس پر لوگوں کو مطلع کریں تا کہ لوگوں کی عقید توں سے کھیلنا بند کیا جائے اور عوام وخواص کے خون پسینہ کی کمائی کو ہتھیانے کے اس نئے راستے کو بے نقاب کیا جائے۔

رسالہ کا پہلا حصہ مروق آثار پر ہے جس میں آثار کی اقسام، تاریخ، تدوین، حفاظت وغیرہ کا بیان میں موجودہ دور میں آثار کے بیان میں موجودہ دور میں آثار کے نام پر ہونے والی خرافات، تخریبات، ایجادات اور لوث مار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

الله عزوجل سے دعاہے کہ اس رسالہ میں پیش کی گئی تحقیق اور انکشافات کے ذریعے لوگوں کے اموال وعقید توں کی حفاظت ہو، جعل ساز توبہ کر کے راہِ ہدایت پا جائیں اور صاحبانِ منبر و محراب کو سے پیغام سمجھنے اور آگے پہنچانے میں کامیابی حاصل ہو۔ آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشطين الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم

#### الله عَرَقُلُ فرماتات:

## آثار کی تعریف:

عہد قدیم یا اسلاف کے زمانہ کی ہر وہ شے جس کی پچھ تاریخی حیثیت ہو اس کو آثار کہتے ہیں۔ مثلاً: قدیم ہرتن، تلواریں، کپڑے وغیرہ۔

## تبركات كى تعريف:

ایے تمام آثار جن سے برکت حاصل کی جائے تبرکات کہلاتے ہیں۔ مثلاً: نبی

كريم مَنْ الْفِيْم ك موت مهارك، تعلين ياك، فلاف كعيه، حجر اسود وغيره-

## تبركات كى اقسام:

وی میوزیم آف میلادِ مصطفی من الفظائے پیچانِ مراتب کے لئے آتھ اقسام ترتیب دی میں جو کہ ورج ذیل ہیں:

قسم اول: وہ تمرکات جو تبی کریم خلاقی آئے جسم اطهر کامیارک حصہ ہواور ایتی اصلی حالت میں موجو دہیں۔ مثلا: سریا داڑھی شریف کے موئے مبارک، مبارک ناحمن، دندان مبارک کا حصہ۔

ان کی خرید و فروخت سخت حرام ہے۔ خدام ان تبرکات کے مالک نہیں ، کسی کو اپنی مرضی ہے یہ تبرکات نہیں ، کسی کو اپنی مرضی ہے یہ تبرکات نہیں دے سکتے ۔ بلکہ اللہ عزو جل کے تھم پر ، نبی کریم منافیق کے تھم پر ، یا استخارہ کی مد دے کوئی اشارہ پاکر کسی کو ان کا خادم بنایا جاتا ہے۔ فشم دوم: وہ تبرکات جو نبی کریم منافیق کے جسم اطبر کا مبارک حصہ ہوں ، سحابہ کرام یا منتق مین نے کسی چیز میں تبرکا ، احرالاً یا کسی اور حکمت کی بنا پر ملا گئے ہوں۔ مثل: پسید مبارک جو کہ عطر میں ملایا گیا یا مبارک لعاب و بمن جو پانی یا عظر میں ملایا گیا یا مبارک لعاب و بمن جو پانی یا عظر میں ملایا

اس قتم کے تبرکات کی خرید و فروخت کا حکم بھی قتم اول جیسا ہے۔

قسم سوئم: وہ تبرکات جو نبی کریم منگافیڈ کے جسم مبارک سے مس ہوئے یا زیر استعمال رہے۔مثلاً: مبارک پیرائین (عمامہ، جب، قمیض، چاور، انگشتری، تعلین)، نقش یا، ہاتھ مبارک کا نقش،مبارک تلواری، مبارک مشکیزہ، مبارک جرائ

-8 /3

ان میں سے چند کی خرید و فروخت کچھ شر انط کے تحت کی جاسکتی ہے۔ اور خریدار
کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ جانچ کرے کہ آیا ان تھ کات کی نسبت نہیں کریم منافیق کے کہا میں مسلم کے بید فرف ورست طور سے کی جارتی ہے یا ان کی پچھ نسبت نہیں۔ اس طعمن میں کسی بھی جسم کے علمی و تحقیق خدمات کے لئے میوزیم کے ماہرین حاضر ہیں۔

می جہارم: وہ اشیاء جن کے دریعے اوپر والی تین اقسام کے جبر کات کی خدمت کی اسلام جہارم: وہ اشیاء جن کے درمت کی گئی ہے مثلاً: مبارک کیٹر اجس میں رکھ کر موئے مبارک کو بوکت و شفاء حاصل میارک کو بوکت و شفاء حاصل کرنے کے لئے رکھا گیا۔

اس فتم کے تبرکات کی خرید و فرونت کا حکم بھی فتم سوئم جیسا ہے۔

قسم پنجم : وہ تبرکات جن کا تعلق اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین ہے ہو۔ اس میں در جات ہیں: اول در جہ میں ایسے تبرکات ہیں جو جسم پاک کا حصہ ہول جیسے موت میارگ، ای در جہ کے تبرکات کی خرید و فروخت قسم اول کی طرح سخت حرام ہے۔ دو سرے در جہ میں ان پاک ہستیوں کی استعمال شدہ اشیاء آتی بیل جیسے ہر تن، تعلین، چیرائین وغیرہ۔ درجہ دوم کے تبرکات کی خرید و فروخت کا حکم بھی قشم سوئم جیسا ہے۔

قسم ششم ال قسم مين مزيد تين اقسام ہيں۔

میارک غلاف جونی کریم منگافید کی روضہ سے متصل سنہری جالیوں کے اندر ونی دیواروں اور جیت پر اندر ونی دیواروں اور جیت پر

لگے غلاف۔

2. غلاف کعیہ جوخانہ کعبہ کی دیواروں پر بیروٹی جانب لٹکایا جاتا ہے۔

محد حرم كعيه ومسجد التبوى الشريف ميس بجهائے جانے والے قالين -

مبارک غلاف دوادوار کے ملتے ہیں، دورِ خلافت عثانیہ اور دورِ حاضر یعنی سعودی

-199

اگرچہ حکما ان کی خرید و فروخت جائز ہے اور خریدار کی بید ذہہ داری ہے کہ وہ جانج کرے کہ آیا ان تبر کات کی نسبت درست طور سے کی جارہی ہے یا ان کی کچھ نسبت نہیں۔ اس همن کسی بجی قشم کی علمی و تحقیقی خدمات کے لئے میوزیم کے ماہرین حاضر ہیں۔

لیکن ہے وہ قشم ہے جس میں شائد سب سے زیادہ نقلی غلاف خانہ کعب اورروضہ ً رسول مظافیقی ہے منسوب کر کے پیچے جاتے ہیں۔ ترکی کے مشہور توب کالی میوزیم کے بعد ، وی میوزیم آف میلادِ مصطفی مثل تیکی دوسرا میوزیم ہے جہاں اس قشم کے اصلی تبر کات سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

قسم ہفتم : وہ تبرکات جن کا تعلق غوثِ اعظم ، محبوب سجائی، محی الدین شخ عبد القادر جیلائی رضی اللہ عنہ ہے ہو۔ اس میں درجات ہیں: اول درجہ میں ایسے تبرکات ہیں جو جسم پاک کا حصہ ہوں جیسے مونے مبارک ، اس درجہ کے تبرکات کی خرید و فروخت قسم اول کی طرح سخت حرام ہے۔ دو سرے درجہ میں غوثِ اعظم کی استعمال شدہ اشیاء آتی ہیں جیسے برتن ، تعلین ، پیرائین وغیرہ۔ درجہ دوم کے تبرکات کی خرید و فروخت کا تھم بھی قسم سوئم جیسا ہے۔

يدوه آخري مصطفى مل الماتك وي ميوزيم آف ميلاد مصطفى مل في المن خدمات

انجام ديتا ہے۔

مسم المستم ؛ وه تبركات جن كا تعلق ويكر اولياء كاملين ومشاكِّ ہے ہو۔ اس ميں ورجات الى: اول درجد من الي تمركات إلى جوجهم ياك كاحصد مول جي موع مبارک ،ای در جہ کے تبرگات کی خرید و فروخت قشم اول کی طرح سخت حرام ہے۔ دو سرے درجہ میں استعمال شدہ اشیاء آتی ہیں جیسے پر تن، تعلین ، پیر این وغیرہ۔ ورجہ دوم کے جرکات کی خرید و قروخت کا حکم بھی تشم سونم جیسا ہے۔

اس تھم میں وقل جرکات کی خدمات سے دی میوزیم آف میلاد مصطفی منافقیلم ر جيحاً اجتناب كرتا ب، كيونك ان كي حافج يركه محفن اور تجهي تو نامكن مو حاتي ہے۔ مزید سے کہ اس متم کے احاطہ میں آنے والے تمرکات کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ میوزیم ان کی خدمات کے لئے جانی مالی اساب کافی تہیں یا تار

## آثارِ نبوی مُثَاثِیْنِا ہے برکت حاصل کرنے کے چند واقعات

حصرت سیدہ اساء بنت الی بکر رہتی اللہ عنہما فرماتی ہیں: بیدر سول اللہ سَالِيَّةِ مُمَا جِبِ ے يے حضرت عائشہ صديقة كے ياس تھا۔ ان كے وصال كے بعد يہ جد يس في حاصل کرلیا۔ رسول اللہ سکا فیکٹر اس جبہ کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس جبہ کو یماروں کے لئے عشل دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہم شفاء حاصل کرتے ہیں۔ <sup>1</sup>

حصرت عثمان بن عبد الله بن موهب ارشاد فرماتے ہیں کہ: ام المؤمثین حصرت ام سلمہ رضی الله عنها کے یاس ایک جاندی کی ڈیب تھی، جس میں سرکار دو عالم مَنْ النَّهُ اللَّهِ عَلَى مُوسَعُ مِمَارِكَ شَصِّهِ جب مَنْ تَحْصُ كُو نَظِرِ لَكَ جاتَى يا كُونَى اور يَمارى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابي داؤد [كتاب اللباس و الزينة ، رقم(٢٠٦٩)]

ہوتی تووہ پائی کا پر تن ام الموسمنین کے پاس بھیج دینا(وہ اس میں ٹبی کریم مثل تیکو کے بال مبارک والی ڈبیہ ڈبو دینتیں )۔1

حضرت خالد بن ولیدر ضی الله عند نے اپنی ٹوپی میں رسول الله سن الله علی بال مبارک رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ کی جنگ میں شرکت کرتے تو آئ بال مبارک کی مبارک رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ کی جنگ میں شرکت کرتے تو آئ بال مبارک کی برکت سے فتح و نصرت پاتے۔ جنگ بیامہ میں وہ نوپی گر گئی تو آپ بڑی تیزی سے اس کی طرف لیکے۔ سحایہ نے ان سے اس فعل پر تعجب کیا تو فرمانے لگے کہ میں نے اس ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس ٹوپی میں الله کے بیارے رسول شکل فیکن مبارک ہے۔ مجھے یہ بات نا بسند ہے کہ یہ ٹوپی مشرکوں کے ہاتھ لگ جائے۔ 2

حضرت عتبان بن مالک رضی الله عند افساری سحابی ہیں۔ غروہ بدر بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک دن سر کار دوعالم سکاٹٹیٹی کی بار گاہ میں عرض کی: یار سول الله سکاٹٹیٹی میر می خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لا کر میرے گھر میں تماز اوا فرمائیں۔ جس جگہ آپ تماز اوا قرمائیں گئے میں اس جگہ کو نماز گاہ بناؤں گا۔ رسول اللہ ضکاٹٹیٹی نے فرمایا: انچھا میں ان شاء اللہ ایسے ہی کروں گا۔ چنانجہ سرکار وو عالم سُلاٹیٹی ای مقصد کیلئے دو سرے روز ہی ان کے ہاں تشریف لے آئے۔ 8

اختصار کے مدِ نظر فقط چند احادیث یہاں چیش کی گئی ہیں۔ اگر چہ انبیاء، صالحین و تبر کات سے ہر کت حاصل کی روایت کثرت سے کتب ٹیں مروی ہیں۔ مندرجہ بالا احادیث سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ نبی کریم منافیقی کے موئے مبارک، پیرائهن بلکہ

<sup>1</sup> صحيح البخاري [كتاب اللباس ، باب ما يذكر في الشيب، رقم(٥٨٩٦)]

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (جلد ٣، صفحة ٣٧)

<sup>3</sup> صحيح البخاري [كتاب الصلاة ، باب المساجد في البيوت، رقم(٤٢٥)]

جہاں آپ نے ایک دفعہ قدم میارک لگادیئے وہ مقامات مجمی برکت والے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرناصحابہ کاطریقہ ہے۔

قاضی عیاض رحمت اللہ ایتی شہرہ آفاق کتاب "الشفاء" بیس فرماتے ہیں کہ:
"حضور مُنْافِقِهُم کی عظمت واحرام میں ہے ہیں ہے کہ جو چیز بھی آپ مُنَافِقِهُم ہے
منسوب ہو اس کی عزت وعظمت کی جائے۔ آپ مُنَافِقُهُم کی کافل مقدسہ، مقامات
معظم یہ مکہ مکرمہ، مدید متورہ اور دیگر مکانات منسوبہ اور ہر وہ چیز جس کو آپ مُنَافِقِهُم
نے کہی چیوا ہو یا جو آپ مُنافِقُهُم کے ماتھ مشہور ہوگی ہوان سب کی تعظیم و تو قیر
کرنا (ای طرح لازم ہے جس طرح آپ مُنَافِقُهُم کی تعظیم و تو قیر واجب ہے)۔"1

## مالک کو نین ہیں گویاس کچھ رکھتے نہیں

سر کار وہ عالم منگائی کے این اور اپنے اہل وعیال کی معیشت میں مجھی فراقی کو روانہیں رکھا، صرف اتنا خرج کرتے جو بحد ضروری ہوتا، آپ سنگائی فی وسروں میں در ہم ودینار کے انبار تقسیم فرہاتے، اور خود اپنے گھر میں بیہ حال ہوتا کہ کئی گئی وقت چواہا گرم کرنے کی توہت نہ آتی۔ زیب تن کرنے کے لئے ایک عمامہ، تہبند، اور موٹی چاور کے سوا پکھ نہ ہوتا۔2

ام الموسمين حصرت عائشہ صديقہ رضى الله عنها فرماتی بيں كد: " بى كريم سَخَالْفَافِيَّ كے پاس مجھى ضرورت كى كوئى چيز ايك سے زيادہ نہيں ہوئى۔ آپ سُخَالْفِقِمَّا كے پاس تہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاضي عياض في «الشفاء» [القسم الثاني، الباب الثالث؛ الفصل السابع" اعزاز و اكرام من له صلة به"]

<sup>2</sup> النبهاني في «وسائل الوصول إلى شمائل الرسول» (باب: ٣)

مجھی دو قبیص ہوئے، ند دو چادریں، ند دو تہبند، ند دوجوڑے جو تول کے۔ آپ سُلُطِّنَا ا کے قبیص کی آسٹینس ہاتھ کے گوں تک ہوتی تھیں "1

امام قاضی عیاض ابنی کتاب "النفاء" میں رقطراز ہیں: "آپ مَنْ النفِیْ نے دیا اس حالت میں کوچ فرمایا کہ آپ مَنْ النفِیْم کی ذرہ آپ مَنْ النفِیْم کے خرج میں گردی ہوئی تھی ہے۔ آپ مَنْ النفِیْم خرج لباس اور رہائش میں ای قدراکتفاکیا ہوا تھا، جینے ہے آپ مُنْ النفِیْم کی خرورت پوری ہو سکے۔ ما سوامیں آپ مَنْ النفِیْم زاہد سے، جو بھی آپ مُنْ النفِیْم کو لباس مل جاتا ای کو ببن لیتے۔ اکثر آپ مُنْ النفِیْم کا لباس عمامہ اور گاڑھے کیڑے کی چاوراور گھنا تہبتہ ہوتا اور ویبان کی سنہری قبائی حاضرین پر تقیم فرمادیے اور جو موجودنہ ہوتا اس کے لئے اضار کھتے۔ "3

# نبي كريم مُثَالِثَةِ فَمْ كَاجِتْكَى ساز وسامان

سر کار وو عالم منافظی کے ترکہ و استعال شدہ اشیاء کی ایک فہرست یہاں پیش کی جاتی ہے۔ یہ مختصر رسالہ اس تفصیل کا متحمل نہیں کہ ترکہ کی تمام اشیاء کی تفصیل بھی گاھی جائے۔ مثلاً وہ کہاں ہے آئیں، یعد میں کہاں گئیں وغیرہ، یہ تفصیل سرت کی کتب میں ملاحظہ کی جائے ہے۔

للواري: (١) ماثور (٢) العضب (٣) ذوالفقار (٣) القلعي (٥)

النبهاني في اوسائل الوصول إلى شائل الرسول! (باب: ٣)

<sup>2</sup> صحيح البخاري [كتاب المغازي ، رقم(٢٤٤١)]

قاضي عياض في الشفاه [القسم الأول، الباب الثاني، الفصل التاسع "ما يتلق بالمال والمتاع"]

البتار (۲)الحتف(۷)المخذم (۸)الر سوب (۹)القضیب سیر تمام تکواری محفوظ ہیں اور ان کی تصاویر آ کے تصور پری صفحات میں و کیسی جائتی ہیں۔

زِرِينِ (۱) ذات الفضول (۲) ذات الوشاح (۳) ذات الحواشي (۳) السعديه (۵) فضه (۲) البتراء (۷) الخرنق-

كما يمن (۱) الزوراء (۲) الروحاء (۳) الصفراء (۳) شوحط (۵) الكتوم (۲) السداد-

وُهالين: (۱) الزلوق (۲) الفتق (۳) ايك اهال جس پر عقاب كي تصوير مقى، آپ مَلْ النَّيْنَامُ كو بطور تحف ويش كي گئي، آپ مَلَائِنَامُ ناس تصوير بِيه باتحد ركها تووه غائب هو گئي۔

تيرك: (۱) المثوى (۲) المثنى (۳) البيضاء (۳) الرمح (۵) العنزه (۲) السداد-

## ويكر جنگى سامان:

ان جنگی سامان و ہتھیار کے علاوہ آپ شکی تی اس (۱) ایک تر کش تھا ہے " "کافور" کہا جاتا تھا، (۲) ایک کمر بند تھا جو چنڑے کا تھا جس میں چاندی کے تین صلتے تھے، (۳) ایک خیمہ تھا ہے "کِن" کہا جاتا تھا، (۴) لوپ کی خود (ٹوپی) تھی جے "سبوغ" اور "ذو السبوغ" كہاجاتا تھا اور (۵) ايك دوسرى لوہ كى تُونِي (خور) تقى جس كو "موشح" كہاجاتا تھا۔

عصاء (۱) آپ خُلُقَافُ کے پاس ایک ٹیز سے سروالا عصامبادک بھی تھا (ہے کھونڈی کہا جاتا ہے) جس کا نام "محجن" تھا ہد ایک گزکے برابر یا کچھ ذائد تھا۔

کونڈی کہا جاتا ہے) جس کا نام "محجن" تھا ہد ایک گزکے برابر یا کچھ ذائد تھا۔

آپ خُلُقَافُ اس کے سہارے چلتے اور سوار ہوتے اور او تمنی پر اپنے سامنے لٹا دیے تھے۔ (۲) ایک دوسرا عصا مبارگ تھا جس پر آپ فیک لگاتے، اس کا نام "عرجون" تھا۔ (۳) اور ایک لا محمی شوحط در خت کی تھی جس کو" عشوق "کہا "عرجون" تھا۔ (۳) اور ایک لا محمی شوحط در خت کی تھی جس کو" عشوق "کہا

# ئى كريم مُثَالِثَيْثِ كَي كَفريلوسامان

پیالے: (۱) ایک بیالہ جے "ریان" کہا جاتا تھا۔ (۲) و سرے پیالے کا نام "مغیت" تھا۔ (۳) ایک اور پیالہ "مضیب" تھا جے تین جگہ چاندی کی زنجیریا کیل ہے مضبوط کیا گیا تھا۔ (۴) ایک پیالہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ (۵) ایک پیالہ کا چُی کا تھا۔

(۱) ایک بہت بڑا پیالہ جس کو "غزاء" کہاجا تا تھے، اس کے چار کڑے تھے جے چار آدمی اٹھاتے تھے۔ اس کے ایک بیانہ جس میں چار کلوغلہ آتا ہے)۔ چار آدمی اٹھاتے تھے۔ (۷) ایک صاع (لکڑی کا بیانہ جس میں چار کلوغلہ آتا ہے)۔ (۸) ایک مُدّ (صاع کی چو تھائی کے برابر)۔ اسلامی شرکات میں ملاوث ایک چیوٹا پھر کا بتا ہوا برتن جس سے آپ منافظ کم وشو فرماتے اس کو " مخضب "كهاجاتا تقار ايك دُونگ نمابرتن قفاجس كو "صادره" كهاجاتا تفار ايك ب تھاجو تانے کا بناہوا تھا اور ایک پیٹل کا برتن عسل کے لئے تھا۔

نی کریم منافظ کے یاس تیل کی شیشی اور چڑے کی بنی ہوئی اسکندرانی تھیلی تھی جس میں شیشہ جس کانام "مُدَلَّة "، قینچی، مسواک، ہڈی کی بٹی سکتھی اور ایک سر سہ

ایک چاریائی جس کے یائے ساگوان کی لکڑی ہے بنائے گئے تھے۔ ایک بچھونا تھا جو پھڑے ہے بناہوا تقااور اس میں تھجور کی چھال بھری گئی تھی۔

جے: رسول الله ظافیق کے پاس تمن جے تھے۔ ایک سر سندس کا جہ تھا، ایک طیالی چیہ تھااور تیسراچیہ معلوم نہ ہوا کہ کس کیڑے کا تھا۔

عمامه: (۱) ایک تمامه مبارک جس کو"سه حاب" کها جاتا۔ (۲) اور ایک دوسر ا عمامه ساه رنگ کا تھا۔

موزے: مُجاشی باوشاہ نے آپ سُلِفِیْ کی قدمت میں دوسیاہ موزے بدیہ کے طور پر سیجے تھے تو آپ سنگافیظ نے ان کو پہنا۔

اس کے علاوہ ایک سیاہ بالوں کا بنا اوٹی کمبل تھاجس پر پالان کے نقٹے ہے ہوئے

ابن سعد نے لیک کتاب "طبقات" میں ذکر کیا ہے کہ رسول الله منافق اے

<sup>1</sup> صحيح المسلم [كتاب اللباس ، باالتواضع في اللباس، رقم (٥٤٤٥)]

## كيڑے تيص، چادر اور عمامہ زعفران بيں ريكتے تھے۔

ابن عساكرنے انتی تاریخ میں ذكر كيا كه حضرت ابو ہر يره وضى الله عند كہتے ہیں كه: رسول الله عَلَّاقِیْنَمَ بهارے پاس تشريف لائے اور آپ عَلَّقَیْنَمَ كے جسم اقد س پر زر د قیص، زر د چادر اور زر د محامہ تھا۔

حضور تبی کریم مظافیق نے بوقت وصال شریف یہ اشیاء مجھوڑی۔ وو جامہ جرہ (جرہ ایک قسم کی بمتی چادر ہے)۔ ایک ازار (تہبتد) بمائی۔ دو جامہ صحاری۔ بلکلے سرخ ایک قیص صحاری۔ ایک تمین سحولی۔ ایک بمتی جبہ۔ ایک خمیصہ یعنی چادر علمدار اور ایک سفید اونی چادر۔ ایک لحاف رشمین جو درس (خوشبودار گھاس) سے رنگاہوا تھا۔

# چار پائی کے شختے چار ہر ار در ہم میں خریدے گئے

#### بادشای معجد میں موجو د تبر کات : مخضر تاریخ اور فروخت کاواقعہ

یہ تبرکات امیر تیمور کو دمشق کے قاضی اور عمائدین شہر نے ۲۳ جماد الاول ۸۰۳ میر کے ۲۳ جماد الاول ۸۰۳ میر کے علاہ ترک سلطان یلدرم بایزید کیم نے دوسال بعد مرید چند تبرکات جو ترکول کے قبضے میں تھے امیر تیمور کو عطا کئے گئے۔ امیر تیمور کہا آوان تبرکات کو تاشقند لے آیا تھااور پھر اس کے مرنے کے بعد وہ نوادرات اس کی اولاد کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔

جب بابرتے ہندوستان فئے کیا تو اس وقت وہ تبرکات کو اپنے ساتھ ہندستان لے
آیا۔ تبرکات نبوی شریف کے بشمول کل ۵۰ (پچاس) ایسے تبرکات تھے جو بابرک
وفات کے بعد کیے دیگرے شہنشاہانِ مغلیہ میں چلے آتے رہے۔ مغلیہ خاند ان جب
روبزوال ہوا تو محمد شاہ کے دور میں وہ نمام نوادرات اس کی بیوی ملکہ زمانی نے اپنی
تحریل میں لے لئے۔

جب طالات مزید نامساعد ہو گئے تو ملکہ زمانی ان نوادرات کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لبندا اس نے وہ قمام تمبر کات مبلغ ای ہم ار (۵۰۰،۰۰۰) روپے کے عوض فروخت کر دیئے۔ جمول کے دو تاجروں (شاہ محمہ بازہ اور پیر محمہ چھہ) نے ہل کر ان نادر گوہر ہائے ہے بہا کو ترید لیا۔ ان میں سے ۲۷ تیر کات پیر محمہ چھہ کے حصے میں آئے اور باتی ۲۳ شاہ محمہ بازہ کو ملے۔ پیر محمہ چھہ تیر کات اور نوادرات لے کر رسول نگر چلاگیا۔

بعد میں جب مہان عظم (پدر رنجیت عظم) نے ۱۷۴۷ء میں چھوں کو شکست دے کر رسول مگر پر قیضہ جمالیا تو وہ تمام آثار مبار کہ سکھوں کے ہاتھ لگ گئے۔ رنجیت عظمہ ان تبرکات مبار کہ کابہت خیال رکھتا تھا۔ چونکہ ہر وقت حملہ کا وحز کہ لگا رہتا تھااس لئے اس نے ان تبرکات کو عارضی طور پر قلعہ کیریال سیجنے کا بندویت
کیا جس پر اس کی ساس سداکور کا قبضہ تھا۔ بعد بیں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ قلعہ
کیرکیاں آگ کی لیدن میں آگیالیکن وہ کمرہ جس میں تبرکات میار کہ رکھے ہوئے
تھے (جو کہ قلعہ کے اسلحہ خاتے کے بالکل اوپر واقع تھا) آگ کی تباہ کاریوں سے
محفوظ رہا۔ اس معجز انہ واقعہ نے ان تبرکات مبارکہ کی اجمیت سداگور کے دل میں اور
زیادہ کر بڑھا دی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے ٹیر سکھ نے وہ تمام تبرکات
مبارکہ چونڈہ کے قلعہ میں منتقل کر دیئے جہاں سے ہیراسکھ انہیں لاہور نے آیا اور
اس طرح یہ تبرکات مبارکہ شاہی قلعہ لاہور جس شاہی توشہ خانہ میں محفوظ کر دیئے
گئے۔ جہاں ان کی مناسب دیکھ بھال کے لئے مہارائی جندال نے دو مسلمان حضرات
کی خدمات حاصل کیں جن کانام رسول جوند اور حافظ بدرالدین تھا۔

جب انگریزوں کی عملداری شروع ہوئی تولارڈ لارنس کے احکام ہے وہ تبرکات مبارکہ ۱۸۸۳ء میں انجمن اسلامیہ کی تحویل میں دے دیے گئے جس کے ممبران نے مناسب محیال کیا کہ ان کو بادشاہی محید میں محقوظ کر دیا جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک تمام تبرکات یادشاہی محید میں ہی شوکیسوں میں زیر قماکش ہیں اور اب محکہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہر خاص وعام کو اذبی زیارت ہے۔

ی می و شخصہ کے حصد میں آنے والے ۲۷ تیرکات میں سے کم از کم ۲۳ اب بادشائی میر میں موجود ہیں۔ بادشائی محبد کے علاوہ مزید تبرکات فقیر فائد اور اوچ شریق میں حصرت مخدوم جہانیاں جہال گشت رحمت اللہ علیہ کے ورثاء کے یاس محفوظ ہیں۔ اوچ شریق میں سب سے زیادہ اہم آثار مبارک میں عصاء مبارک ہے جو سرکار مَنْ فَیْنِیْمْ سے منسوب ہے۔

## مصريس موجود آثار قديمه

معری موجود آثار قدیمہ کو پہال بیان کرنے کا مقصد سے معلوم کرنا ہے کہ صدیوں ہے محقوم کرنا ہے کہ صدیوں پر محیط اربابِ اختیار اور اکابر علماء کرام کی کاوشوں سے کتنے تبر کات جمع ہو سکھے۔ برعکس ترکی کے جہال اسلامی سلطنت کے خلفاء کامر کز طویل عرصہ قائم رہا اور دنیا پھر تبر کات ترکی لائے جاتے رہے۔ مصر میں اسلامی سلطنت کا مر کزند رہا، اور ترکی کی طرح یہاں تبر کات کی آ یہ نہیں ہوئی۔ مگر سے ملک ہمیشہ سے علمی حیشیت کا حال رہا۔

حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۵۵۵) نے بیان کیا ہے: "مجھے پید چلا ہے کہ مصر میں ایک مقام ہے جہاں پر ٹی کریم متابع کے بہت سارے آثار مبارکہ ہیں۔ جو عرصہ طویل میں بہت سے مصری وزراء نے بڑی گئن اور محبت سے جمع کئے ہیں۔ ان میں مکحلہ (سرجہ دانی اور سلائی) اور ایک تنگھی بھی شامل ہے۔"

امام تلمسانی رحمتہ اللہ علیہ (۱۹۹۳–۱۳۱ه) و قطراز ہیں: "میں نے بہت مرتبہ ان آثار مبارک کی زیارت کی ہے جو قاہرہ میں دریائے نیل کے کتارے واقع ایک مکان میں بہت ہی اچھی طرح رکھے گئے جی جن میں اور چیزوں کے علاوہ پیالہ مبارکہ کا ایک ٹوٹا اوا حصہ ، ایک تیزہ ، ایک تجوٹا سا برتن اور کانے نکائے والا ایک آلہ بھی شامل ہے۔ "

اس کے علاوہ اور بھی آثار مبارکہ مصرین موجود ہیں جو سلاطین مصرتے بڑی کاوش کے بعد ایک عرصہ دراز میں جو صدیوں پر محیط تھا جمع کئے ہتے۔ ان میں سب سے اہم مصحف عثانی ہے۔ جامع القرآن امير المومنين حضرت عثان بن عفان رضى الله عند في قرآن كے چند نسخ تيار كرواكر مصحفول كى صورت بيل وولت اسلاميہ كے مختلف صوبول بيل روانہ كئے تھے۔ مثلاً كوقہ ، ومثل اور مكه كرمہ وغير ٥- ان بيل سے ايك نسخه مصر بحى روانه كيا كيا تھا۔ اُس وقت ہو هصحف شريف بر آنے والے سلطانِ مصر كى تحويل بيں رہا۔ تقريبا • ٥٠ سال پہلے وہ مصحف شريف اور كچى وگر آثار مباركہ شائى محلات كے نا قائل وسترس شوكيسوں ہے نكال كر قاہرہ بيل ايك الگ مقام يہ منتقل كر ديئے تي جو مقام آثار مباركہ شائى كر ديئے گئے جيں جو مقام آثار مباركہ كے نام ہے مشہور ہوا۔ بعد بيل وہاں ہے ان كو حضرت عمروبن العاص رضى الله عنہ كى تاريخى محد بيل منتقل كر ديا كيا جہاں ہو محبود طلائى اور يجر وہاں ہے مسجد طلائى اور يجر وہاں ہے مسجد الحسين بيل منتقل كر ديا كيا جہاں وہ تجركات مباركہ آج بھى موجود ہيں۔

و گیر حمر کات کے علاوہ ان میں حضور نمی کریم مظافیظ کی رئیش مبارک کے چند موئے مبارک، چند ششیری، چند جامہ ہائے مبارک اور عصائے مبارک کے پچھ عکوے شامل ہیں۔ ان تمام آثار مبارکہ کی دیکھ بھال انتہائی ماہر اند اور بیشہ ورانہ انداز میں کی جاتی ہے۔

مید الحسین میں موجود ان تمام آثار کی تعداد کا تخبینہ لگائی توبیہ گل تعداد پیاس (۵۰) سے کم موگی جو کئی صدیوں کی کادشوں کے بعد جمع موئے۔

تبركات كى تحقيق وسائنسى تجربات

عامع مسجد الحسين (قابره، معر) مين موجود تبركات پر سائنسي شحقيق

ماضى ميں عالمي شهرت يافت قاہره يونيور شي كے شعبہ آثار قديمه كي وين "واكثر

سُعاد مہران" جرکات کی محافظ ہوا کرتی تھیں۔ ۱۹۲۰ء کی دھائی میں انہوں نے ان تھک جدوجہد کر کے محبد المحسین میں موجود تمام آثار مبارکہ کی تاریخی حیثیت کی تدقیق و تحقیق کی اور اس سلسلے میں ریڈ یو کاربن ڈٹینگ ٹسٹ ( dating tesi) جیسے جدید سائنسی تجربات کر کے مصحف عثانی اور دیگر معروف آثار مبارکہ کی توثیق اور تاریخیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

#### منعاالجامع الكبير (صنعاء يمن) بي موجود قر آن كريم پرسائني حقيق

یمن کے شہر صنعاییں موجود قرآن کریم کے قدیم ننے کاریڈیو کاربن ڈیٹنگ فسٹ (radiocarbon dating test) کیا گیا اور اس کے گاغذ کی تیاری کا عرص سائنٹی تجربات کی بنا پر ہے 13 ء تا ۱۹ ء سائنٹی تجربات کی بنا پر ہے 13 ء تا ۱۹ ء سائنٹی تجربات کی بنا پر ہے 19 ء سائنٹی تخربات کی بنا پر ہے 19 ء سائنٹی نفظ قبلیقہ الولید بن عبد الملک ابن نصف بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیہ قر آن حروال نے تیار کروایا تھا جو کہ خط کوئی میں لکھا گیا ہے۔ صنعا الحیام عالیسیر میں قرآن کریم کے حزید نسخ بھی ٹیسٹ کئے گئے جو کہ پہلی اور دو سری صدی جری کے تعلق کریم کے حزید نسخ بھی ٹیسٹ کئے گئے جو کہ پہلی اور دو سری صدی جری کے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر میں خط تجازی اور پھی میں خط کوئی استعمال کیا گیا ہے۔

#### آ ثار میں ہونے والی ملاوٹ کے انکشافات

اب تک جو کچھ اوپر بیان ہو چکا بیہ سب تمہید تھی کہ قار ئین مخضر طور پر بید امور جان سکیس: تمرکات کی اقسام، خرید و فروخت کے احکام وواقعات، تبی کریم مُنگانِیْنِ کُم ک زیر استعال جنگی ساز وسامان، اشیاء اور ترکہ کی اجمالی فہرست، باوشاہی محجد (لاہور) اور محجد الحسین (قاہرہ، مصر) میں موجود تبرکات کا سفر و تاریخ اور ان کی تعداد، مسجد الحسین میں موجود تبراکات پر ہونے والی شخیق۔ دی میوزیم آف میلاد مصطفیٰ منگیتیم کی شیم نے پاکستان میں کئی مقامات کے دورے کئے اور ایسے اشخاص سے ملاقات کی جن کا دعوی ہے کہ ان کے پاس کثرت سے آثار و تبرکات موجود ہیں جو اصلی اور مستدہیں ، ان تمام اشخاص سے کئی گھنٹوں پر محیط بات چیت بھی ہوئی۔

## جعلسازوں کے پاس موجو و تبر کات کی ہوش زبالعداد

جعلی تمرکات کاشوق کرنے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ الن کے پاس تقریبا ۵۰۰ تمرکات ہیں۔ ووسرے کا دعوی ہے کہ الن کے پاس ۲۰۰ تمرکات سوجود ہیں۔ تیسرے کے پاس پہلے ۵۰۰ تھے تو انہوں نے عزم کیا کہ انہول نے ۸۸ ہم تمرکات کرنے ہیں، اور اب وہ ۲۰۰۱ کا ہدف مکمل کرنے کی خواہش رکھتے ہے۔ چو تھے کا دعوی ہے کہ الن کے پاس ۲۵۰ سے زائد آثار و تمرکات سوجو و ہیں۔ یہ تمام صرف پاکستان کے مختلف شہر ول میں رہنے والے اشخاص ہیں جن سے ممارے وفد نے ملاقا تیں کیس۔

قار کین تاریخ کے جمروکوں ہے ہیہ بات جان چکے ہیں کہ کئی صدیوں پر محیط کاوش، چی لگن اور عشق رسول مٹائٹیٹل کے بعد بھی حقیقی آثار کی تعد اوسو تک نہ پہنچ سکی، تو آج کیسے یہ جعل سازلوگ ہزاروں کی تعد او میں تبرکات لئے بیٹے ہیں؟

جعلسازوں کے پاس موجو د تبر کات کاغیر مشہور ہونا اور تاریخی حیثیت کی عدم موجو دگی

حیساک قار کین جانے ہیں کہ مصراور بادشاہی مجدمیں موجود تبرکات کی اگر چ

26 اسلامی تیر کات میں ملاوث مکمل شجرہ تبیں، لیکن تمام زمانہ میں مشہور رہے اور ایتی تاریخی حیثیت سے ثابت ہیں کہ کہاں سے کہال جاتے رہ، یوں ہی توپ کائی کے اکثر اہم تبرکات کے بارے علی سے معلومات وستیاب ہو جاتی ہے۔

یر عکس ان مشہور آثار اور میوزیم کے، جب ان جعلساز لوگوں سے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ان تمر گات کی کیا تاری ہے تو ان کے پاس بتائے کو پکھے خبیں ہو تا فقط ول قابد كرتے والے تعلى ہوتے ولى جے "يہ تو سر كار خالفاركاكرم ب"، "بس حضرت! الله چس کو تواز دے"،" جمیں تو خود خبیں بتاہم گنا ہگاروں کے پاس کہاں کہاں ہے آجاتے ہیں "وغیرہ۔

جیسااوپر شفاء شریف کے حوالہ ہے بیان کی گیا کہ امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے بھی میہ قاعدہ بتایا کہ جو چیز ٹبی کریم منگافیڈیم کے نام سے مشہور ہو وہ قابل تعظیم ہے۔ اس قاعدہ کے اعتبارے میمی دیکھا جائے تو ان جیلسازوں کے پاس موجود تمركات مخاط اندازے كے مطابق • وقصد غير مشہور بين اور اچانك ان كے پاس شمو دار ہوئے، اس سے قبل کوئی ان کے بارے میں کوئی نہ جانیا تھا۔

## جعلسازوں کے پاس موجود تبرکات کی جعلی اور بے بنیاد اسناد

چند مقامات پرچند تبرکات کے ساتھ اساد چسیاں ملیس، یو چھنے پر او گوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیر اس آثار کی عدم کہ کہاں کہاں ہے کس کس کے پاس سے ہوتے ہوئے پہال تک پینچے۔ جب ان اساد کا مثن پڑھا گیا تو وہ فقط ایک سورویے کا اشنام پیر تفاجس پر فقط یہ بتایا گیا کہ یہ آثار قلال غیر مشہور مخص سے لیا گیا ہے۔ (الله ورسوله اعلم)- و تیا بھر میں کئی مقامات اور انٹرنیٹ پر جعلی غلاف کعبد اور روضہ رُسول سے
سندوب چاور کو بیچنے کے لئے بھی جعلی اسناد کا سہارالیا جا تا ہے ، اور بتایا جا تا ہے کہ بید
سند کموۃ کعبہ بنانے والے فیکوئی کی دی ہوئی ہے۔ تحقیق کرئے پر معلوم ہوا کہ کموۃ
فیکٹری ایسی کوئی سند تیار ہی نہیں کرتی۔ اور اس بات کی تصدیق عرب شریف کے
معروف اسلامی تاریخ دان جو اسلامک ہر شیخ فاونڈیشن ( foundation ) کے ایک اہم عہداوار ہیں انہوں نے کی کہ کموۃ فیکٹری ایسی کوئی
سند نہیں دیں۔

## جعلسازوں کے پاس موجو و نرالے تبر کات

جعلسازوں کے پاس ایسے تبرکات کی بھر مار ملتی ہے جس سے تاریخ نابلد و خاموش ہے۔ بلکہ کئی تبرکات تو ایسے ہیں جو متعدروایات کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ایسے چند جعلی آثار مندرجہ ذیل ہیں۔

## تكواري

تی کر یم منگافیظم کے تو تلواریں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ ان کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی، اور تصاویر آگے ویے گئے تصویری صفحات میں ویکھی جا سکتی ہیں۔ مگر جعلماڑوں کے پاس کئی تلواریں ملتی ہیں جو یہ ٹبی کریم منگافیظم، مولا علی مشکل کشااور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم ہے منسوب کر کے دکھاتے ہیں۔ جیران گن بات یہ کہ ان کی ویتے اس قدر چھوٹے ہیں کہ جب ہمارے نما شدہ نے اس کو پکڑ اتو دستہ ہاتھ ہیں بورانہ آتا تھا، اور پچھ تلواروں کی لمبائی نا قابل یقین حد تک چھوٹی تھی، ایک شوار ایس بھی دیکھتے ہیں آئی جس کی تلوار دستہ ہیں موجود سوران کے ایک جانب تلوار ایس بھی دیکھتے ہیں آئی جس کی تلوار دستہ ہیں موجود سوران کے ایک جانب

ویلٹر کی گئی تھی اور دو سر می جانب جگہ خالی تھی۔

ایک تکوار جس کی کوئی تسبت نہ ہو اور اس کی فقط یہی خوبی ہو کہ وہ ہر ار سال قبل ہے۔ و نیابھر کے میوزیم ایسے تکوار کا وام کروڑوں میں دیتے ہیں۔

#### مونے میارک

چواسازوں کے پاس نبی کریم شافید آئے۔ منسوب موئے مبارک کے سمجھے، لبی سید بھی سپاٹ زلفیں، مضبور سحابہ کرام ہے منسوب موئے مبارک کے سمجھے ، لبی سید بھی سپاٹ زلفیں، مضبور سحابہ کرام ہے منسوب موئے مبارک کے سمجھے منظم اسے کرام واولیا ، کرام ہے منسوب ایک ہی جھے نظر آئے والے سوئے مبارک کے سمجھے ملتے ہیں۔ (جن میں سے چند کی تصاویر تصویری صفحات میں و یکھی جا سکتی ایل )۔ ان ہستیوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت ابام حسن، حضرت امام حسن، حضرت عملی مامدار، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن، حضرت اولیں قرتی، امام اعظم حضرت بلو صفحہ اولیں قرتی، امام اعظم و مشکیر، حضرت خواجہ غریب ٹواز، حضرت لعل شبہاز قائدر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رحمہم اللہ الجمعین۔

ایک اور مقام پر ان ہمتوں ہے موئے مبارک مشوب کئے گئے۔ حضرت ابو کر صدایق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت خالد بن ولید، حضرت بلال حبثی، حضرت اویس قرنی، امام موئی کاظم، امام علی رضا، امام ابو حقیقہ، امام شافعی، خواجہ بختیار کائی، صابر کلیری، ٹوٹ اعظم، رضی اللہ عنہم و رحمہم اللہ تعالی علیہم اجھین۔ ان میں کئی جیران کن نکات موجود ہیں۔

#### تكته اول:

ید کہ و نیا تاریخی میوزیم اور مشہور تاریخی مقامات جہاں آثار و تجرکات صدیوں
کی تاریخ روش کئے محفوظ ہیں وہاں پر بھی ٹی کریم مخاطفی کے علاوہ شاذ ہی سحابہ
کرام کے سوئے مبارک دیکھنے میں آتے ہیں۔ پر جعلسازوں کے پاس جتنی تعداو میں
فقط خلفاء راشدین سے منسوب موئے مبارک پائے جاتے ہیں اتنی تعداو تو تمام
مشہور میوزیم اور تاریخی مقامات کے ملاکر نبی کریم شاہدی سے منسوب موئے
مبارک کی نہیں بتی۔

#### فكتر دوم:

ووسری طرف آثار احادیث و تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو کہیں ہے پہتہ تبییں چپتا کہ صحابہ کرام کے سوئے میارک بھی یوں محفوظ کئے گئے جیسے ٹبی کریم سائٹینا کہ صوئے میارک محفوظ کئے جاتے اور زیارت کروائے جاتے دے ہزاروں کی تعداوییں صحابہ سے منسوب ہے موئے میارک محفوظ ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا تذکرہ کئی کتاب میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ یبال تک کہ جن کے پاس یہ اب موجود ہیں خوروہ بھی و نیا بھر میں غیر مشہور رہے۔ (اگر کسی کو ان کا تذکرہ اس تعداویی

#### تكته سوتم:

حجاز مقدس کے خلفاء راشدین ہوں، حبشہ کے حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ ہوں، عرب (عراق) کے امام اعظم یا غوث اعظم ہوں، ہند کے غریب نواز ہوں یا سندھ کے لعل شاہباز قلندرر حمہم اللہ تعالی اجمعین ہور،۔ان تمام مختلف مقامات اور مختلف انساب سے تعلق رکھتے والی ہستیوں سے متسوب موئے مبارک غیر معلوی عد تک ایک دوسرے سے رنگ، ہیت، موٹائی، گولائی میں مما ٹکت رکھتے ہیں۔ کیا یہ محض انفاق ہے؟ (جواب ملنے کی صورت میں ہماری راہنمائی کرنانہ بھولیں)۔

#### كد جهارم:

تی کریم مظافیظ ہے متسوب کمی زلفیں جو پہلے صرف دو کی تعداد میں ابو ظہبی کے مشہور شیخ جن کا خاندان سیای اثر رسوخ بھی رکھتا ہے، ان کے پاس چند ادر اوادرات کے ساتھ موجود تھیں، پر جب سے ان کی دیڈ یوانٹر نیٹ پر عام ہوئی، دیکھا جارہا ہے کہ جگہ جگہ زلفیں نظر آنے لگیں جو پہلے کبھی مشہور نہ ہوئیں۔ یہ زلفیس جارہا ہے کہ جگہ قبگہ زلفیں نظر آنے لگیں جو پہلے کبھی مشہور نہ ہوئیں۔ یہ زلفیس میر سے نبوی اور شاکل ٹروی مظافیق کی میں موجود روایات کے بالکل برعکس، اکثر جعلی زلفیں سیاٹ سیدھی بناکسی بل کے پائی جاتی ہیں۔

واقعہ: ایک جعلساز کے پاس ہمارے ٹما ئندہ نے ایس زلفیں دیکھیں، معلومات یہ
دی گئی کہ یہ زلفیں سال میں دو اٹھ قدیش اضافہ کرتی ہیں۔ جبکہ اس جعلساز کے
پاس موجود زلفوں کا قد اندازے کے مطابق ۲۳ ہے \* ۱۳ ٹھ ہو گا۔ اگر اس کی بات
بھائی جائے تو \* \* ۱۳ سال اگریہ زلفیں ۲ اٹھ سالانہ کے حساب سے اضافہ کر تیں تو
آج ان کی لمبائی \* ۲۸۰۰ اٹھ ہوئی چاہئے تھی جو کہ تقریباً ۲۳۳ فٹ بخی ہے، تو یہ
سینکڑوں قٹ لمبی زلفیں کہاں گئیں ؟۔ بیٹک جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔

#### : 25

کئی مقامات پرتبی کریم شکانتی نم محابہ کرام اور اولیاء کاملین سے منسوب موئے مبارک بلاسٹک کے بیگ میں رکھے دیکھیے گئے جن پر کوئی نسبت نہیں لکھی تھی بلکہ فقط ایک نمبر لکھاہو تا نفالہ واللہ اعلم وہ کیسے جان جاتے تھے کہ اس نمبر کی تھیلی میں موجود موے مبارک کن سے منسوب ایل-

ایک چُنگلہ ہمارے ساتھ یہ چین آیا کہ ہم یوں ہی ایک شخص سے ملاقات کو گئے، اور اس نے ایک پلاٹک کی تھیلی د کھائی جس میں چند بال تھے اور اس پر ایک نمبر ۱۹ اکلھا تھا۔ ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے منسوب موئے مبارک ہیں تو انہوں نے ایک ہستی کا نام بتایا۔ کچھ ویر ہم ویگر اشیاء دیکھتے رہ، پھر پلٹ کر اُس ۱۹ نمبر تھیلی کی بارے میں دریافت کیا، انہوں نے وہ تھیلی لے کر ایک شان و تجسس سے تھیلی کی بارے میں دریافت کیا، انہوں نے وہ تھیلی لے کر ایک شان و تجسس سے لائٹ کی طرف کی اور پھر کسی اور پہلی ہستی سے مختلف کسی اور ہستی کا نام لے دیا۔ معلوم ہوا کہ یس اشیاء موجود ہیں اور ان کوخود بھی نہیں معلوم کہ کون میں شرف سے کی طرف منسوب ہے۔

تكتر ششم:

علامدیوسف النبھانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شہرہ آفاق تھنیف جواہر البحاد میں فرماتے ہیں: "بیدی عبد الغی ناہلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں تھے تو ہماری محفل میں ہندستان سے آئے علاء نے بتایا کہ ہند میں چندخوش تھیبوں کے پاس حضور منافیق کے موئے مبارک ہیں بحض کے پاس ایک موئے مبارک اور بعض کے پاس دوہیں جبکہ بعض کے پاس پھی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ مبارک اور بعض کے پاس دوہیں جبکہ بعض کے پاس پھی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ایک اور بزرگ نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ ۹رتج الاول کوال کی زیادہ کرائی جاتی ہیں، نیز موئے مبارک کو دیکھ کر وجد میں جاتے ہیں۔ موئے مبارک موجود سونے کے برتن میں ہو تا ہاس کے آس پاس کتوری اور عزبرد کھاہو تا ہے۔ "

عونے کے برتن میں ہو تا ہاس کے آس پاس کتوری اور عزبرد کھاہو تا ہے۔ "

ید چلا کہ چند سوسال قبل بھی جن کے پاس نجی طور پر موئے مبارک موجود

تھے، وہ مونے مبارک کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے تھے، جیسا کہ سونے کے برتن میں سجایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے مونے مبارک تو آگے لوگوں کو منتقل کر دیے مگر جس سونے چاندی یا تیتی برتن میں سجایا کرتے تھے وہ نہ دیے ؟ کیا وہ ان بر تول کو مونے مبارک سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ؟۔ موجودہ دور میں نبی کریم منافظیم سنوب مونے مبارک کیونکر پلانک کے تھیلیوں میں نظر آتے ہیں ؟

ایک جعلسان نے ہارے نمائندوں کو بہت کی بلاسک کی تعیلیاں مولے مبارک ہے پر و کھائیں اور پھر مزید تعیلیاں د کھائیں جو کہ خالی ہو چکی تحیں، وہ کہنے گئے کہ اس میں داتا علی جویری، خوث اعظم، خواجہ غریب نواز اور ویگر اولیا، اللہ کے مولے مبارک تھے جو کہ لوگوں ہیں تقیم کر دیئے گئے ہیں، اب ہمارے پاس اور آ جائیں گے۔ کیا اتناہی آسان ہے کئی گمنام غیر مضہور شخصیت پر موئے مبارک کا بول جائیں گئے۔ در بے تشریف لانا جبکہ تاریخی میوزیم اور خلفائے اسلامی سلطنت تمام وسائل بے ور بے تشریف لانا جبکہ تاریخی میوزیم اور خلفائے اسلامی سلطنت تمام وسائل اور اختیارات ہوتے ہوئے بھی اتنی تعداد ہیں جمع نہ کر سکے؟ (جواب ملے کی صورت میں ہماری راہنمائی کرنانہ بھولیں۔)

## تعلين

تعلین پر گفتگوے قبل ایک وفعہ نبی کریم منگاتین کی سادگی اور قناعت کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے، گھر بلواشیاء اور ترکہ کی فہرست سے اس بات کا بخو بی اند از دلگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم منگاتین نے ظاہری حیات میں انتہائی قلیل تعدا د اشیاء کو زیر استعمال لائے۔

لعداد:

ہماری تحقیق اور مشاہدات کے بعد ہم نے دیکھا کے فقط بنجاب بیس تعلین کی تعداد • ۵ ہے زیادہ ہے جن کی تصاویر ہم نے جمع کیں۔ اور گاہ بگاہ ہے آنے والے تعلین کی اطلاعات ، تصاویر اور شرح ناسے موصول ہوتے رہے ہیں۔ ہنا کسی نقلی دلیل کے ، فقط عقلی ولیل کو ہروگار لاتے ہوئے تعداد پر خور کیا جائے کہ صرف یا کتان کے ایک صوبہ میں اتی تعداد موجو دہ تو باقی صوبوں میں کتی ہوگی اور یا قال ممالک کی تعداد مجبی اس حساب ہے شار کئے جائیں تو ۶۔ کر ایک کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک شخص کو جائے ہیں جو کسی کو جانتا ہے جس کا دعوی ہے کہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک شخص کو جانتا ہے جس کا دعوی ہے کہ ساسے میں نعلین نبی کر بھر مطالعہ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کرتے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر مظافیۃ کی کر بھر میں کہ سینکڑوں کی تعداد میں نعلین نبی کر بھر میں کہ سینکٹروں کی سینکٹروں کی سینکٹروں کی سینکٹروں کی سینکٹروں کی سینکٹروں کی کر بھر کی کر بھر کیا گوئی ہو کہ کوئی ہو کی کر بھر کی کوئی ہو کر کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کر

اب نعلین ہے متعلق کچھ نقلی دلائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔

بَيتِ تعلين:

نعل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پاؤں کی حفاظت کی جائے یہ بات صاحب محکم نے فرمائی ہے۔

آپ ملی فی ایم کے تعلین شریف کے بارے اس مجھے بخاری میں معترت قنادہ رضی اللہ عند سے مروی ہے وہ معترت آنادہ رضی اللہ عند سے مروی ہے وہ معترت انس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: نبی اکرم منافیقی کے تعلین مبارک ہے جن کے دوتھے ہے۔

محيح البخاري [كتاب اللباس ، باب قبالان في نعل، رقم(٥٨٥٧)]

حضرت ابن عباس د ضی الله عنهما فرماتے ہیں: " نبی کریم طَالِیْتِیْمْ کی تعلین مبارک کے دو تھے بھے جو ڈبل ڈبل تھے "۔ اس کو امام تر مذی نے "الشمائل" میں روایت کیا۔ <sup>1</sup>

اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی کریم خلافیظ کی تعلین مبارک کے دو تھے تنے (نتھیں تنھیں)۔2

حضور مناتیناً کی ہر نعل کے دو دو تھے تھے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ صرف ایک تمہ کارواج امیر الموسنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور ہے ہوا۔

بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ ٹبی گریم خلی تی آئے ایک زمام کو استحق اور متصل انگی کے در میان اور دو ممرے زمام کو در میانی اور اس سے متصل انگی کے در میان رکھتے اور ان دولوں کو اس تمد کے ساتھ جمع فرماتے جو پشت قدم پر تھا جے شر اک کہاجا تا ہے۔ شر اک بھی دو دو ہے۔

امام ترفذی نے عیسیٰ بن طهمان کے حوالے سے روایت کیا کہ: "ہمیں حضرت انس بن مالک نے دو بے پال تعلین و کھائے جن کے دو تھے تھے "3

امام بخاری کفل کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹی بن طھمان نے بیان کیا کہ "حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے دو تعلین لائے جن پر دو تھے تھے۔ ثابت بنانی نے بتایا کہ بیہ تعلین نبی کریم منگی نیڈ کم کے ہیں۔"4

<sup>1</sup> الشمائل المحمدية [باب ماجاء في نعل رسول الله ﷺ ، رقم(٧٢)]

<sup>2</sup> الشمائل المحمدية [باب ماجاء في نعل رسول الله ﷺ ، رقم(٧٥)]

<sup>3</sup> الشمائل المحمدية [باب ماجاء في نعل رسول الله ﷺ ، رقم (٧٣)]

<sup>4</sup> صحيح البخاري [كتاب اللباس ، باب قبالان في نعل، رقم(٥٨٥٨)]

خلام کلام: نبی کریم مُتَافِیْظِم کے نعلین کے دو تھے تھے جس بی سے ایک یاؤل کے انگھوٹے اور ساتھ والی انگلی کی در میان آتا تھا (جیسا کہ آج کے دور بین فینچی چپل بیس ہو تا ہے) داور ایک تسمہ در میان والی انگلی اور اس کے اگلی چھوٹی انگلی کے در میان آتا تھا۔ ایک تسمہ کارواج حضرت عثمان فنی رضی اللہ عنہ کے دورے آغاز در میان

#### جعلی تعلین کی بیجان سے چند عقلی و تقلی ماریقے:

تحقیقی ذرائع ہے معلوم ہے کہ جعلی تعلین بنائے کے لئے کورے چمڑے گو رتگا جاتا ہیں، ہاتھوڑے مار کر نشانات ڈالے جاتے ہیں، مٹی میں و بایا جاتا ہے، بلیچ اور حیزاب ڈال کر پرانا دکھائے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تمام وصو کہ وہی کی کاروائیوں کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ نشانیاں رہ جاتی ہیں جن سے ان کا جعلی ہو نا پہت لگا یا جاسکتا ہے۔ مثلاً:

- سرکار دو عالم نی کریم شکافین ایک اصل تعلین پاک جو آج تک محفوظ بیل، ان
   ک ایک ایک حصد پر کم و بیش ۱۳۰۰ سال کا وقت گزرا اور ان کا ایک ایک
   حصد بید گوانی دیتا ہے۔ اس بیل بید قرق نظر نہیں آتا کہ کہیں سے چڑا تازہ ہو
   اور کہیں سے بہت کشیدہ خاطر۔ بلکہ تمام کا تمام یکسال نظر آتا ہے (جیسا کہ
   تصویری صفحات بیل و یکھاجا سکتا ہے)۔ جبکہ جعلی بنائے گیا تعلین کہیں سے تازہ
   تصویری صفحات بیل و یکھاجا سکتا ہے)۔ جبکہ جعلی بنائے گیا تعلین کہیں سے تازہ
   چڑا لیے ہوتا ہے۔ کہیں جیزاب کے نشانات بہت واضح ہوتے ہیں۔ کہیں
   تضوری یادیگر اوزار کی مار نظر آر بی ہوتی ہے۔ (ان کی کئی تصاویر آگے دکھائی
   گئی ہیں۔)
- وھوکہ دینے کے لئے کچھے تعلین میں انگلیوں اور ایڑھی کے نشانات بنائے جاتے

ہیں، عقل سلیم رکھتے اور اچھا مشاہدہ رکھتے والے لوگ یہ ویکھ کتے ہیں کہ چیل پر انگلیوں کے نشانات دباو سے بنتے ہیں اور ان ہر انگلی کی حدود (boundary) بہت سیز تہیں ہوتے بلکہ ملی ہوئی کی ہوئی ہے۔ جبکہ جعل نظین میں انگلیاں بہت واضح بنی و یکھی گئی ہیں اور ان کی رگڑھ نگلے والا چیڑا بھی انگلی کی حدود پر بڑے ہوا نظر آتا ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ گھڑنے کی بھی انگلی کی حدود پر بڑے ہوا نظر آتا ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوں بی ایڑھی اور ایڑھی اور ایڑھیوں کے بیتے والے گداز انگلیوں اور ایڑھیوں پر دیاد کا نشان آتا ہے وہیں انگلیوں کے بیتے والے گداز حصہ کانشان بھی آتا ہے۔ جبکہ اس نشان کی طرف جعل سازوں کا وحیان نہیں جاتا اور یہ نشان جعلی نظیمن میں ویکھنے کو نہیں ملا جس پر انگلیوں اور ایڑھی کی خاتا اور یہ نشان جعلی نظیمن میں ویکھنے کو نہیں ملا جس پر انگلیوں اور ایڑھی کی نشان کندہ کئے گئے۔

- جعلسازوں کا کیونک علم سے گوئی علاقہ نہیں اور وہ اوپر بیان کی گئی روایات کو نہیں چائے۔ جعلی تعلین میں آج تک گوئی تعلین ایسا نہیں دیکھا جس کے وہ تسمہ ہوں اور (قبینی چپل کی طرح) ان کو چپ میں سوران کر کے لگایا گیا ہو، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، جیسا کہ اصلی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے اور جیسا کہ مشہور نقش تعلین میں دیکھا جا سکتا ہے اور جیسا کہ مشہور نقش تعلین میں دیکھے جاسکتے ہیں)۔
  - جعلی تعلین میں تمہ نیچ والے چڑے کے سروں پر لگے ملتے ہیں۔
- اور کچھ میں تو تھے ہیں ہی تہیں بلکہ چوڑائی میں تین یا دو پتیاں ملی
  ہیں، جن کا تاریخ واحادیث میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا۔
- اور یچھ تعلین کے بارے میں جعلان کتے ہیں کہ اس کے تعمہ ہم نے اتار دیے تاکہ نقش پا بنا آڑ کے مکمل طور پر دیکھا جا سکے۔ استغفر اللہ۔

- کھ تعلین حد درجہ چھوٹے سائز کے نظر آئے۔
- کھے تعلین ایسے طے کہ ان کے تھے یوں نگائے گئے ہیں کہ ان کو پہنا ناممکن
- ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ ہے منسوب تعلین اور تعش پاساتھ ساتھ رکھے دیکھے گئے۔ تعش پاک کی اسبائی منسوب کر وہ تعلین کی کل اسبائی ہے بھی زیادہ تھی۔ جبکہ سب جانتے ہیں کہ چپل کی اسبائی پاؤں کی اسبائی ہے بیشہ کچھ زیادہ ہوتی ہے ، اور اطر اف ہے خالی ہوتی ہے۔ تو یہ تعلین جو نقش پاسے چپوٹا ہے اس کو کیسے زیر استعمال لا یا جاتا تھا؟
- عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ کف پا(پاؤں کا تلوا) کی لمبائی ، ہاتھ کی لمبائی ہے کا فی زیادہ ہوتی ہے ، اور کئی تعلیں ایسے ملے جس میں موجود تعش پاک لمبائی مرمیانے قد والے کی ہاتھ کی لمبائی ہے بھی کم تھی۔ جبکہ ہم سیرت وشائل کی کتب سے جانے تہیں کہ نبی کریم منڈ النظام کا قد مبارک در میانہ تھانہ بہت دراز تھا اور نہ ہی پست۔
- تعلین کے استعال ہے اس کے پنچ کا تلواجو زمین ہے مس ہوتا ہے وہ زیادہ رکڑ کھاتا اور فرسودہ حال ہوتا ہے نہ کہ وہ حصہ جو پاؤل ہے مس ہوتا ہے۔ جبکہ اکثر تعلین کے نچلے جصے جو زمین ہے گئے ہیں ان پر تازہ چڑا و یکھا گیا، ان پر ناچڑے کی ماریں نظر آئیں، نہ جیزاب کے دھے، بلکہ بہت اچھی حالت میں تازہ چڑا نظر آتا تھا، جبکہ اے کے دوسرے رخ پر جہاں پاؤں لگتا اس پر انظیوں اور ایڑھے کی نشانات کندہ ہیں، ضرب کے نشانات، رگوں کا بے انظیوں اور ایڑھے کی نشانات کندہ ہیں، ضرب کے نشانات، رگوں کا بے تر تیب اُڑا ہونا پایاجاتا ہے۔
- احادیث سے بیتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن بالک رضی اللہ عند کے پاس نی

کریم مُنَافِیْنِم کے صرف دو تعلین پاک موجود تھے۔ کئی سال مستقل خادم کے فرائض انجام دیے والے سجائی کے پاس تو دو تعلین موجود پیتہ لگیں، بڑے بڑے میوزیم میں تاریخی تبرکات میں موجود نعلین کی تعداد بھی تین یا چارے تجاوزنہ کر سکی۔ گر حیران کن طور پر ایک جعلساز کے پاس ہمارے نمائندوں نے ۵ انعلین دیکھے اور ان کا کہنا تھا کہ انجی ایک شایر (پلاسٹ بیگ) میں ۱۵ور نعلین آئے ہیں، انجی دہ کھول کر نہیں دیکھے کہ کس سے منسوب ہیں۔ ایک نعلین آئے ہیں، انجی دہ کھول کر نہیں دیکھے کہ کس سے منسوب ہیں۔ ایک کے پاس العلین دیکھے گئے۔ ایک کے پاس کم و بیش کے نعلین۔ جبکہ ۵ یا اس کے کہا تعداد تعلین رکھنے والے کئی جعلساز طے۔

جیسا کہ موتے مبارک دیکھنے گئے کہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں موجو دہیں، ایسے ہی
ہمت سے تعلین پلاسٹ کی تھیلوں میں دیکھے گئے۔ کیا ان کو چو دہ سو سال ایسے
ہی رکھا جاتارہا؟

بیان کر دہ میہ وہ عقلی دلا گل ہیں جو تقلی دلا گل اور عام مشاہدات کے خلاف ہیں اور جن کو عقل سلیم مائے ہے افکار کر دے۔ پھر بھی جعلساز عام لو گوں کو بیو قوف بنائے اور ان کے جذبات، عقید تول اور پیپول سے کھیلئے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ میہ دلائل کافی ہونے چاہئے مگر پھر بھی ان کا سائنسی تجربہ کر کے حتی فیصلہ صادر کیا جاسکتا ہے جو کہ " جرگات کی سائنسی حقیق " کے تحت پیش کیا جائے گا۔

# جعلی استعال شده اشیاء (پیراتهن، برتن، عصاء و جنگی سامان)

ان اشیاء کی تعداداس قدر زیادہ ہے کہ جعلمال اپنے پاس موجود یہ تمام جعلی تبرکات د کھائے ہے، اور ہمارے نما کندے ان کی تعداد گئنے ہے قاصر ہیں۔ اختصار کے ساتھ فقط چند نکات پیش کئے جاتے ہیں تاکہ جعلی ہونے خبر ہو سکے۔

- نی کریم خلافی آغ اور صحابه کرام، امام اعظم اور غوت اعظم ے منسوب سربند،
   ٹوپی، عمامہ، چاوریں، قبیص، جبہ بیمال تک کہ بنیان مبارک بھی گھڑتے و کیھے
   گئے ہیں۔
- پیرا بن بیں ملنے والی تمام اشیاء تقریبا ایک ہی طرز کے کیڑے کی بنی و کیسی گئی
   بیں۔
- کالی تملی جو مشہور ہے اس کا اوپر ہا تھالہ بیان گرر کیا کہ " ایک سیاد ہالوں کا بنا اونی کمبل تھا جس پر پالان کے نقشے ہے ہوئے تھے " ہے " کی جعلسازوں کا وعوی ہے کہ بید ان کے پاس ہے اور جب ان کی چادر دیکھی جاتی ہے تو نہ وہ اون کی ہوتی ہے ، اور نہ ہے ان پر کوئی پالان کا نقش ہو تا ہے۔
- نی کریم منافقیق ہے منسوب عصامبارک جن کو محفوظ رکھا جاسکا تاریخ میں تین طلع ہیں، ایک بادشاہی محد میں ؛ ایک اوچ شریف میں ایک محد الحسین میں، ایک کے بارے میں پتہ چاتا ہے کہ وہ کسی ہر بخت نے شہید کر ویا تھا۔ جبکہ ان اصل عصاول کے علاوہ ، جعلسازوں کے پاس کم و میش ۵ عصاویکھے گئے ہیں جو کہ ان روایات سے مکراتے ہیں جو کہ اوپر عصاکے ضمن میں بیان کی گئیں۔ ان جعلی عصاول کی فروخت کئے جانے کی خبر بھی ملتی رہتی ہے۔
- واقعہ: ایک جعلساز کو انٹر نیٹ پر کائی عرضہ زیر مشاہدہ رکھا گیا، اس کو کہیں ہے انسیج اور قبیص تحفہ ایک کپڑے کے بیگ میں تحفہ میں آئی، چند روز بعد وہی بیگ کثا ہوا ملا اور منسوب کیا گیا کہ ایک گلزا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبیص مبارک قبیص مبارک کانے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبیض مبارک کاے
- جعلسازوں کے پاس برتن میں سان میں جلائے والے ڈو کی ( کفکیر، بڑا چھے تما)

کشرت سے پائی گئیں، اور ان میں سے اکثر سیرہ کا نتات حضرت بی بی فاطمہ الزہر ارضی اللہ عنہا سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سندھ میں ایک شخص کا دعوی ہے کہ اس کے پاس ۱۱۲ (ایک سوبارہ) ڈو ئیاں موجود ہیں۔ کیا جن کے گھر تین تمن کھانا نہیں کھایا جاتا تھاوہاں در جنوں یا سینکڑوں کی تعداد میں ڈو ئیاں موجود ہوں گ

جیان ڈو تیوں کی بناوٹ اور نقش نگاری بنظر تمین و یکھا جائے تو معلوم ہوتا
 کہ ہے لکٹری پر کیا گیا تازہ کام ہے۔

• ير تنول كى اكثريت تازه يا چند سال پر انى اور غير مستعمل لكزى كى و يميسى كن

--

اور کیوں کی طرح بھی اپیالے اور تشیع کے دانے، یا تکمل تشیع بھی عام پائی جاتی
ہیں، اور ان میں زیادہ تر مختلف صحابہ کرام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔

کنی جگہوں پر مختلف محایہ کرام ہے منسوب چڑے کے چاہک بھی دیکھے گئے جو
 چیران کن حد تک شکل وصورت میں مما ثلت رکھتے تھے۔

- مختلف مقامات پر غوث الحظم ہے منسوب لکڑی کی ایک جیسی نظر آنے والی کھڑاویں ، اور سب کا دعوی بہی ہے کہ بید وہ کھڑاویں ہے جو غوث اعظم نے میلول دور سے بکارنے والی عورت کی مدو کے لئے بدمعاش کو ماری تھیں۔
   رتصویری صفحات میں دیکھی جاسکتی ہے۔)
- برشے اور نسبت اگر بیان کی جائے تو یہ حصہ اس قدر طویل ہو جائے کہ الگ
   رسالہ کی صورت اختیار کر لے، یہاں بتائے کا غرض فقط یہ آگاہی ویٹا تھا کہ
   کس قدر اشیاء موجود ہیں جو کہ جعلسازوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کس سے
   منسوب کی تھیں۔ مندجہ بالا اشیاء کی حفاظت اور اتنی تعداد میں پایا جانا کیا کی

نے ایسی روایات پڑھی ہیں ؟۔ ہمیں لازی مطلع کیجئے مشکریہ کا موقع ویجئے۔

بیان کر دہ بیہ وہ عقلی ولا کل ہیں جو نقلی ولا کل اور عام مشاہدات کے خلاف ہیں اور جن کو عقل سلیم مائے ہے انکار کر دے۔ پھر بھی جعلساز عام لوگوں کو بیو توف بنائے اور ان کے جذبات ، عقید توں اور چیوں سے کھیلنے میں کا میاب ہو جاتے ہیں۔ اگر چید یہ ولا کل کافی ہوئے چاہئے گر پھر بھی ان کا سائنسی تجربہ کر کے حتمی فیصلہ صادر کیا جا سکتا ہے جو کہ "جرکات کی سائنسی شخیق "کے تحت پیش کیا جائے گا۔

# جعلی غلاف کعبہ اور روضہ کرسول سُخانِیْنِظِم کی جادریں

یہ وہ خطرناک ترین شعبہ ہے جہاں بہت فی کرچلنے والے والے بھی پھسلتے دیکھیے گئے۔ ہم یہ سب ای لئے تہیں بیان کررہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار یا عقلند سجھتے ہیں۔ مگر ہم یہ سجھتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو دھو کے ہم دیکھ چکے ہیں ای سے لوگوں کو مطلع کمیا جائے تاکہ لوگ اپنا تقصان نا کروائیں، کیونکہ اکثر لوگ شائد سے معلومات نہ رکھتے ہوں۔

غلاف کعب جس کومموۃ کعبہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند اہم ہا تیں معلوم ہونی ضروری ہیں۔

غلاف کعبہ 670 گلوگرام خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ جس میں 120 کلوگرام حالت کلوگرام حالت کلوگرام چاندی کی تاروں کا استعال بھی کیا جاتا ہے۔ ریشم اس قدر موثا ہوتا ہے کہ یہ آگ تہیں بگڑتا، جیسے ہی آگ والی چیز کو اس سے ہٹایا جائے آگ فوراً بچھ جاتی ہے اور یہ اپنے آپ آگ کو بکڑے نہیں رکھتا۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ونیا بھر میں کئی مقامات پر جعلی غلاف کعبہ بن

ر ہا ہے۔ اور اس تیار کر دہ نقلی غلاف کا کعیہ کی زینت بننا تو دور کئی د فعہ تو شائد اس غلاف نے مکہ مکرمہ کی فضائیں بھی نہ دیکھی ہوں۔ جیسے مصر اور عمارات میں بننے والے غلاف، جن کی فیکٹر یوں تک ہم نے رسائی حاصل کی اور وہاں کی چند تصاویر تصویری صفحات میں پیش کی گئی ہیں۔چند ماہ قبل تو عین مکہ مکر مہ میں جعلی غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کیڑی گئی جس کی تقصیل اس لنگ میں ویکھی جا سکتی ہیں۔

http://saudigazette.com.sa/article/547444

تھی غلاف ایک مر لع میٹر کے عکزامیں یا ایک گلہ کے نکڑے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ بیچنے واللالا تھول رویے میں بیچنے کی خواہش رکھتا ہے اور ہم نے امت رسول كو تعليم وينے كے لئے بير انتہائي ارزال قيمتوں بين حاصل كئے تاكہ بر قسم كاشك و شه دور کیاجا سکے۔

### جعلى غلاف كعبه فروخت والول كاطريقه واردات

جعلی یا تقلی غلاف کعید اور روضه ارسول کی جادری فروخت کرنے والے جن باتوں كاسهاراليتے بيں وہ يہ بين:

- جمارے تعلقات سوۃ فیکٹری کے لوگوں ہے ، اور جمیں میہ غلاف سیدھاکسوۃ فیکٹری ہے آتا ہے۔
- ہارے جانے والوں کی ڈیوٹی مجد حرام میں ہے، یا یہ کہ وہ غلاف کعبہ کی م متی شیم کا حصہ ہیں۔
- ہمارارشتہ دارای ٹیم بیں شامل ہو تا ہے جو غلاف کعبہ تبدیل کرتی ہے۔
   غلاف کعبہ کے ساتھ آپ کو کسوۃ ٹیکٹری کی سند بھی دی جائے گی، جبکہ اسلامک

امی تبر کات میں ملاوٹ ہیر شیج فاونڈیشن کے عبد ہداران کا کہنا ہے کہ ایس کوئی شد مسوۃ فیکٹری نہیں

 ایک حربہ کپڑے پر بنی شامپ و کھانا ہو تا ہے جو کناروں پر بنائی جاتی ہے۔ اگرچہ سے باقیں کبھی درست ادر سمجی غلط بیانی پر ہنی ہوتی ہیں۔ مگر سے تمام عہدے اس اختیارات سے خالی ہیں کہ ان کو کسوۃ فیکٹری کسوۃ دے۔

اصلی اور نقلی غلاف کعبہ اور روضہ رُ سول مَثَاثِیَّا کَمَ عِیادروں کی پہچان کا

#### آسان وحتى طريقه

جبله بيه معلوم ہو گيا كه اصل غلاف كعبه خالص ريشم سے بناتا ہے۔ جبكه تفكي غلاف کائن، پولیسٹریا دو سرے کیمیکل ہے ہے دھاگوں سے تیار کیا جاتا ہے جو کہ دیکھنے اور پکڑنے میں اصل جبیا ہی معلوم ہو تا ہے۔

اس کی جائج کاب ہے آسان طریقہ ہیے کہ وہ حصہ جہاں پر کوئی اسم پاک، کلمہ یا آیت نہ لکھی ہو، اس حصد سے چید دھاگے لئے جائیں، ادر ان کو آگ پر چلا کر المن كالماماع كديد كل طرح جلتام-

یرو ٹین فائبر وہ وھاگہ ہو تاہے جو جاندارے بنایا جائے جیسا کہ ریشم جو کہ ریشم کے کپڑے سے جناہے، یااون جو بھیڑیااونٹ کی اون سے تیار کی جاتی ہے۔ ریشم کے جلنے کی بو دلیں ہی ہوتی ہے جیسا کہ بال کی چلنے کی یا جیسے قربانی کے د توں میں بائے حلائے جائیں، اور یہی بو اون جلانے پر آتی ہے، پیرسب پیروٹین کے جلنے کی بو ہوتی

جیکہ کاٹن کا بنا میں جلایا جائے تو وہ ایسا جلتا ہے جیسا لکٹری جلتی ہے، اور زیادہ تر جعلی غلاف کی پولیسٹر فائبر کا ہوتا ہے جو کہ جلتے پر پلاٹک جلنے کی بو دیتا ہے۔

#### جلنع كادحوال

ریشم یا پرولین فائیر کے جلنے پر بہت معمولی مقدار میں ملکے شرشکی رنگ کا وهوال ہو تا ہے۔ جبکہ جعلی غلاف جو کہ پولیسٹر کا بناہو تا ہے وہ جلنے پر کالا دھوال ویتا ہے۔

#### جائے کے بعد کی حالت

جیے ہی آگ ہے ریٹم کو ہٹایا جائے، ریٹم پر آگ لگی تہ رہے گی، اور جو حصہ آگ کا اثر بکڑچکا تھا اس کو نلخے پر وہ بُرادہ (powder) کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ تبرک ہے یہ کھالیما چاہئے۔

جبکہ نظلی غلاف کو آگ ہے ہٹایا جائے تب بھی اس پر آگ پر قرار رہے گی ، اور جلنے کے بعد اس کو چھوٹے پر وہ ایک سخت پلاشک کی صورت اختیار کر چکا ہو گا۔

ہو سکتا ہے قار سمن خیال کریں کہ اگر تقلی غلاف ہی ریشم کا بنا ہو تو کیے پہتا چلے گا، آو اس کا جواب یہ ہے کہ تقلی غلاف اگر ریشم سے بند گا تو اس کی قیت اس قدر براھ جائے گی کہ لا کھول میں چھ کر بھی منافع نہ ہو گا۔ جعلمازوں نے سستی اشیاء شرکات کے طور پر دکھا کر مجتلے داموں بیجنی ہوتی ہیں اور یوں خالص ریشم کے بنے غلاف بیچنا فائدہ مندنہ ہوگا۔

# آثاری چانچ کے چند طریقے

تمام آثار جن کی تاریخی حیثیت ہے ان کو مقلی اور نقلی ولائل سے کیے پر کھا جائے اس کا تذکرہ کرتے کے بعد اب و کھتے ہیں کہ سائٹس اس شعبہ میں کیا خدمات اداکر سکتی ہے۔

تمام آثار و تمرکات یا توجاندار شے سے جوتے ہیں ،یا بے جان شے سے ہم وہ چیز جو جاندار چیز رہی ہو یا جاندار چیز می بنی ہواس کے لئے ریڈیو کار بن ڈیمنگ (radio carbon dating) کا ٹیٹ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیٹ ۔ • • • • ۵سال پر انی اشیاء تک پر بمیا جا سکتا ہے۔

اور بے جان چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ اپنے اندر کاربن مجع کرتی رہتی ہیں ان کی عمر جانے کے لئے تھر مل لیوسٹسٹس (thermoluminescence) ٹیسٹنگ کروائی جاسکتی ہے۔

الحمد للد دی میوزیم آف میلاد مصطفی منافیدیم کوچند سال قبل شام میں بیدا ہوئے والے نامساعد حالات میں صائع ہو جانے کے خوف ہے ایک قبملی نے رابط کیا اور بتایا کہ ان کے پاس نبی کریم منافیدیم کا استعال شدہ چراغ موجود ہے، وہ یہ چراغ موجود ہے، وہ یہ چراغ موجود کے میوزیم کو ویناچاہج ہیں۔ چراغ کی آمد پر دیکھا گیا کہ اس پر چند حروفِ مقطعات کندہ تھے، تاریخ کی کتب میں خلاش کیا گیا کہ اس وقت موجود چراغ موں کی صورت کیسی ہوتی ہے، اور یہ چراغ بھی ان میں سے ایک صورت پر تھا۔ چراغ رکھا تھا۔ ہم نے اس چراغ کو لیبار ٹری جیجا تا کہ اس کا تھر ال لیو پینسینس چراغ رکھا تھا۔ ہم نے اس چراغ کو لیبار ٹری جیجا تا کہ اس کا تھر ال لیوپنسینس فروایا جائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کی مطابق (thermoluminescence)

یہ چراغ عین اس وقت کا ہے جب نبی کریم منگاتیکی ظاہر می حیات کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ مگر کیونکہ تاحال میوزیم اس کوروایات میں مجمی حلاش کرنا چاہتا ہے جس میں تاحال کامیابی نہ ہو سکی، اس لئے زائرین کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چراغ ۴۴۰۰۰ پرانا ٹمیسٹٹڑ ہے، مگر نسبت یقین سے معلوم نہیں۔

# دی میوزیم آف میلا و مصطفیٰ مَثَالِثَیْمَ کا دعوت نامه برائے تحقیق

کوئی بھی جعلساز اگر سجھتا ہے کہ ہم نے اس کا نام ، یااس کی کوئی چیز ، جو اس کے رزد یک اصل اور ہمارے نزدیک جعلی ہے ، کا غلط پر چار کر رہے ہیں تو دی میوزیم آف میلادِ مصطفیٰ سن فیلین و عوت و بتا ہے کہ آپ اپنے سب سے مستند تبرک کی سائنسی تحقیقی فیسٹ کر والیس جس کے لئے میوزیم ناصرف تعاون کرے گا بلکہ مکمل افراجات بھی برواشت کرے گا، اور اگر رپورٹ میں اس کی عمر ۱۳۰۰ سال کے آس پاس ثابت ہوگئی تو ہم آپ کا نہ صرف منموب کرنے کا دعویٰ مان لیس کے ، بلکہ اس کواپنے سوشل میڈیا پر تشہر کی جائے کہ فلال شخص کے پاس فلال اصلی تحقیق شدہ تبرک کو جعلی کہا تو تصلے عام اقرار کرنے اور معافی ما تیکے میں چھے نہ ہشی تبرک کو جعلی کہا تو تھے عام اقرار کرنے اور معافی ما تیکے میں چھے نہ ہشی گے۔ بصورتِ دیگر جعل ساز فیسٹ کی رقم واپس کرے گا اور اس جعلی تبرک کو حکل کا ور اس جعلی تبرک کو تعلی کہا تو تھی ساز فیسٹ کی رقم واپس کرے گا اور اس جعلی تبرک کو تعلی کو در موافی ماز فیسٹ کی رقم واپس کرے گا اور اس جعلی تبرک کو تشکی کی قرمہ وار ہو گا۔

هذا بتوفيق الله عزوجل-

و توكلنا على رب العباد الرحمن-

### جعل سازوں کے چند حربے

### مفت ملتے والی چیز دے کر جعلی تبرکات مہنگے زخوں قروخت کرنا

واقعہ: ایک جعلسازے ملاقات کو ہمارے ٹمائندے گئے لو انہوں نے ہمارے ٹمائندے کی بنا تحقیق کئے ایک پلاٹک کی تحقیلی میں ٹی کریم سلافیڈ کم سنسوب موتے مبارک دے دیے۔ جبکہ اس نے ایک کی خواہش کا بھی اظہار نہ کیا تھا۔ بعد ازاں کئی پیغامات مختلف اشیاء کی فروخت کے لئے بھیجوائے گئے۔ جس میں نجی کریم طلاقیڈ مے منسوب جعلی تعلین سر فہرت ہیں۔ (ایک صفحات میں جعلی تعلین کی طلاقیڈ مے منسوب جعلی تعلین سر فہرت ہیں۔ (ایک صفحات میں جعلی تعلین کی جائیں گے۔)

واقعہ: یوں ہی ہمیں بتایا ایک نوجوان عالم دین نے ، کہ ان کے بھائی انہی در س نظامی کے طالب علم ہیں، انہوں نے اپنے گھر محفل میلاد میں ایک ایسے ہی جعلساز (جس سے ہمارے نما تندول کی ملاقات ہو چکی ہے) کو بلالیا کہ تمرکات کی زیارت کروائی۔ انہوں نے اس جواں سال طالبعلم کو سات عدد مونے میارک نبی کریم سالیجی کے سندو سرکے عطاکر دیئے۔

یہ حربہ ہے جعلسازوں کا کہ وہ مفت میں ہاتھ آئے والے بال نبی کریم سُلُالِیّنِم کی جانب منسوب کر سے ساوہ لوح لوگوں کو دیتے ہیں اور اپنا عقیدت مند بنائے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ان ہی لوگوں کو دیگر جعلی اشیاء مثلاً تعلین، بیالہ، تلوار، عمامہ وغیرہ انتہائی مبنگے داموں بیچا کرتے ہیں۔ مجھی تو نبی کریم شُلُولِیُّنِم ہے منسوب کر سے منسوب کر سے منسوب کر کے اور مجھی رضوی سلسلہ کے، مجھی صحابہ کرام و غوشِ اعظم ہے منسوب کر کے اور مجھی رضوی سلسلہ طریقت کے ساکلین کو اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کی طرف

منسوب کر کے۔

### علاء کو گرویدہ کر کے ان کو اپنے منشاء کے لئے استعمال کرنا

ہوسکتا ہے قار کین یہ اعتراض کریں کہ ہم یہاں بلاولیل لکھ دہے ہیں کہ جعلماز موے میارک قلط منسوب کرتے ہیں اور ہے ان کے لئے یہ مفت میں ہاتھ آنے والی شے ۔ تو اس کے لئے یہ مفت میں ہاتھ چیش آیا ، پیش شے ۔ تو اس کے لئے ایک اور واقعہ جو ہمارے نما ئندہ کے ساتھ پیش آیا ، پیش خدمت ہے۔ ایک مفق صاحب جو ایک ایسے ہی جعلماز کے جعلی تبر کات کے متاثر ہوگئے اور اس کی چینی چیزی باتوں کا شکار ہوگئے۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو ایک موے مبارک نبی کریم منگر پیش منسوب کر کے شیشے کے عمدہ شوکیس میں عطاکر حاتے مادک نبی کریم منگر پیش میں عطاکر کے شیشے کے عمدہ شوکیس میں عطاکر چکا تھا۔

یے مفتی صاحب اس کی محفلوں میں اکثر آیاجایا کرتے اور لوگ ان پر اعتاد کرتے اور ای اعتماد پر سادہ لوح لوگ مفتی صاحب کو دیکھا ویکھی جعلساز پر بھی اعتماد کر بیٹھے۔ ان لوگوں میں جعلساز تیرکات بیچا کرتا ہے، اور ووسروں کی محافل میں تیرکات کی زیارت کے لئے بھی بھاری رقم طلب کی جاتی ہے۔

واقعہ: ایک دن ایوں ہوا کہ اس جعلساز نے مفقی صاحب کو انکساری ہے عربش کیا کہ اپنی ڈاڑھی کے موئے مہارک عطاکر دیں۔ انہوں نے دوبال ڈاڑھی سے تکال کر اس کو دے دیئے۔ یہ تمام و قوعہ ہمارے ٹما کندے کا آتکھوں دیکھا ہے۔ پھر وہ بال اس جعلساز نے ایسے ہی ایک تحویصورت شوکیس میں سجالئے اور ہمارے تما کندے کو کہنے لگا کہ فلال محفل میں جاکر زیارت کروائی جائے کہ یہ نبی کریم منافیق کے موں موئے میارک ہیں۔ ہمارا فالب گمان ہے کہ مفتی صاحب اس بات سے ناوا قف ہوں موئے میارک ہیں۔ ہمارا فالب گمان ہے کہ مفتی صاحب اس بات سے ناوا قف ہوں

\_5

جعلسازوں نے چندایسے علماء کا گھیراوکررکھا ہے جن کے بیانات وخطبات سنے عوام کا مجمع لگ جاتا ہے اور بیوہاں اپنے تبرکات کی زیارت کروا کرلوگوں سے روابط قائم کرتے ہیں۔

واقعہ ایے ہی ایک جعلسازے ہمارے نمائندہ نے بلان کے تحت ال سے ملاقات کی اور اس کی اشیاء کی زیارت کو گئے ، اور وہاں بھی یہی معاملہ بایا کہ سے مہلکے رخوں جعلی تبرکات فروخت کرتے ہیں جن کی کوئی نسبت ٹیس ہوتی۔

### جعلی تبرکات کے مینگے زخوں کوستا کر کے دکھانا

جعلساز ایک حربہ بیاستعال کرتے ہیں کہ دہ اشیاء جوٹییں بیجنی ان کی ہوش زباعد تک او نجی قیت بتاتے ہیں۔

واقعہ: جیما کہ ہمارے نمائندے کو کہا گیا کہ فلاں بیالہ جو کہ ٹوٹ اعظم سے منسوب ہے ، ۲۷ لاکھ کا بیچا گیا ہے ، اور جوجعلی تبرک وہ جمیں بیچنا چاہتا تھا اس کی قیمت ۵ لاکھ بتائی گئی جو کدایک جعلی تبرک کے لئے انتہائی مہنگی ہے ، مگر ۲۷ لاکھ کے سامنے سستی محسوں ہونے لگتی ہے۔

# جعلی تبرکات کونہ ماننے والے پر کفر کے من گھڑت فتو کٰ لگانا

جعلساز اکثریہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جو نبی کریم علی ہے ۔ منسوب اشیاء کونہ مانے وہ کا فریب، وہ خود کو عاشق رسول ٹیٹی نہیں تھے، اس کا سنیت سے کوئی علاقہ خمیں وغیرہ ۔ جس کے پیچیے مقصد یمی ہوتا ہے کہ سامنے والا مزیداس کا م بیس آگے یڑھ کر کہیں ان کے خلاف حقائق منکشف نہ کر دے اور اس کے کاروبار کو نقصان پنچے۔

#### ب تنواتر

جارے نمائندے خفیہ انداز میں جعلسازوں کے درمیان رہے تا کہ یہ تمام معلومات جنع کر کے امتِ رسول ﷺ کے سادہ لوح لوگوں کی عقیدتوں کو لگنے ہے بچایا جائے اوران کی خون لیلنے کی کمائی کوان سفاک لوگوں ہے دوررکھیں۔

منظم تحقیق ، روابط اور شوس شواہد بی کرنے کے بعد یہ بات عمیاں ہوئی کہ یہ چند افراد کا ایک فعال گروہ ہے جو تیرکات گھڑ گھڑ کرا پے نمائندوں کو پیچے ہیں اور وہ نمائندے ان کو آگے امپ رسول کے سادہ لوح عشاق رسول لٹرائیا کی ناصرف عقید تیں لو شخ ہیں بلکہ ان کو یہی جعلی تبرکات جن کی تہ کوئی تاریخی حیثیت ہے نہ بھی کوئی نسبت ، ان لوگوں کو انتہائی مہنگے داموں بیچے ہیں۔

ایک یار پھر یا در کرواتے چلیں کہ ہم بیسب اس لئے نہیں بیان کر رہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار یا تقلمند سجھتے ہیں ۔ مگر ہم بیسجھتے ہیں کہ جوچانے ہیں اور جو دھو کے ہم دیکھ چکے ہیں اس سے لوگوں کو مطلع کیا جائے تا کہ لوگ اپنا نقصان ناکروائیں، کیونکہ اکثر لوگ شائد یہ معلومات نہ رکھتے ہوں۔

اجازت عدیث، اجازت وخلافت سلسله کطریقت میں اعتیاط سے عالم علماء کرام بخو بی واقف ہیں، سیاجاز تیں ضرب دی جاتی ہیں، یعنی ہرصاحب اجازت آ گے مزید کئی اشخاص کو اور کبھی تو ہزاروں طلباء کرام کو اجازت سے نواز تا ہے۔ پھر بھی اچھی اساد کی اجازت کے حصول کے لئے علماء کرام اور سالکین طریقت کوشاں رہتے ہیں۔ گروہ تبرکات جواپٹی اصل حالت میں چلتے آرہے ہیں اور صرب نہیں دیئے جا سکتے جیسے موئے مبارک ، مکمل جبہ شریق ، نعلین پاک ، مبارک استعال شدہ برتن ، بہتبرکات کیسے ان علم سے عاری ، ظریقت سے خالی اور فاسق و فا جرنو جوانوں کے ہاتھوں میں ہیں اوروہ بھی اتنی بڑی تعداد میں؟

علائے کرام اس بات پر تورفر مائیس کے جتنی تعداد میں ، اور جو جو تبرکات یہال بتائے جارہے ہیں ، ان میں سے کتے تبرکات کا اور کتی تعداد میں ان تبرکات کا محفوظ ہونا روایات میں مائنا ہے۔ اگر آپ کے علم میں الیمی روایات موجود ہیں جن میں اسحاب رسول ہیں آئے رضی اللہ عنہم کے تعلین ، موئے مبارک ، زیر استعمال اشیاء جیسے جنگی سامان یا برتن وغیرہ کا اتنی تعدا و میں محفوظ ہو تا تا رہے کے کے دور میں بھی مانا ہوتومیوزیم کواطلاع دے کرہماری رہنمائی فرمائیں۔

امید ہا اس رسالہ میں کی جانے والی علی خدمت سے عوام کے ساتھ ساتھ علاء کرام کو بھی فائدہ بہتی گا اور جعلساز وں کو مخفلوں میں بلانے، جعلی تبرکات خریدتے یا طلب کرنے سے رکنے کا وہ بن ہے گا۔ اور اگر آپ اہم اور مشہور شخصیت ہیں تو احتیاط کی ضرورت اسی قدرزیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جعلساز سسی شہرت کے لئے آپ کو مفت میں بھی تبرکات و سے سکتا ہے اور آپ کے نام اور آپ کے اعتبار کرنے کو استعال کر سکتا ہے، اور آپ کا بڑا نام کہیں ساوہ عوام کو اس ووڑ میں لگا کر ان گو گراہ نہ کر دے۔ اس شمن میں جس قسم کی علمی ، تحقیقی ، سائنسی ٹیٹ کی قد مات وی میوزیم آف میلا و مصطفی الوائیل سے ورکا رہوں ، ان شاء اللہ طلب کرنے پر پیش کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔

فقير،خادم الآثار،سيدزعيم الدين بعيمي غفرله

#### تصويرى صفحات

- نبي كريم النايقة سي منسوب اصل تمام ٩ تلواري-
- تی کریم الواقی است منسوب جعلی چادری، جبی، همامی، کملی، او پی، سربند، بنیان ر
  نی کریم الواقی واطی بیت منسوب چند جعلی اشیاء۔
  - نی کریم الله این سنسوب جعلی المامد، جیدا در مونے مبارک ۔
  - الل بيت ، سحاب كرام ، امام أعظم ، غوث أعظم عصنسوب جعلى اشياء -
    - مولاعلى غوث إعظم ،الليحضرت وغيره \_ منسوب چند جعلى اشياه ـ
- نی کریم اللیجا ہے منسوب جعلی زلفین ، اور دیگر بزرگان دین ہے منسوب پلاسٹک
  - بیگ میں رکھے موئے مبارک کا عجب جدیدرواج۔
     صحابہ کرام رضوان الدعلیم اور بزرگان دین سے منسوب جعلی بال۔
    - چند جعلی تلوارین ،اسٹاد ،عصاء وغیرہ۔
      - ويندجعلى علين -
- جعلی غلاف کعبه اور روضه رسول کی چادریں اور بنائے والی فیکشریوں کی چند
  - تصاویر۔
     جعلی تبرکات کا جگہ جگہ کھلا ہول بیل بازار۔
- ان صفحات میں اختصار کے پیش نظر فقط چند تصاویر دکھائی گئی ہیں، جن کا مقصدر
   ایک شعوراجا گرکرنا ہے، تمام جمع شدہ تصاویر کے لئے کئی دفاتر درکار ہیں۔



# نی کریم طالبی است منسوب جعلی چادرین، جے، عمام وغیرہ



# نبی کریم سَلَاتِیمُ و اہل بیت سے منسوب چند جعلی اشیاء















# نبی کریم منگی الدول سے منسوب جعلی عمامہ، جبہ اور مونے مبارک













# اہل بیت، صحابہ کرام، امام اعظم، غوث اعظم رضی الله عنهم سے منسوب جعلی اشیاء

















# مولا على، غوثِ اعظم، اعلیم مرت رضی الله عنم سے منسوب چند جعلی اشیاء



جی کریم شاہیر سے منسوب جعلی زلفین، اور دیگر بزر گانِ دین سے منسوب بلاسک بیگ میں رکھے موئے مبارک کا عجب جدید رواج



# صحابه كرام رضى الله عنهم اور بزر گان دين رحمهم الله

#### ے منسوب جعلی بال

























### چند جعلی تلواری، اساد، عصاء وغیره



# جعلی خود ساخته نعلین

(یہ چند ہیں جو ہماری ٹیم نے مختلف مقامات پر دیکھے)

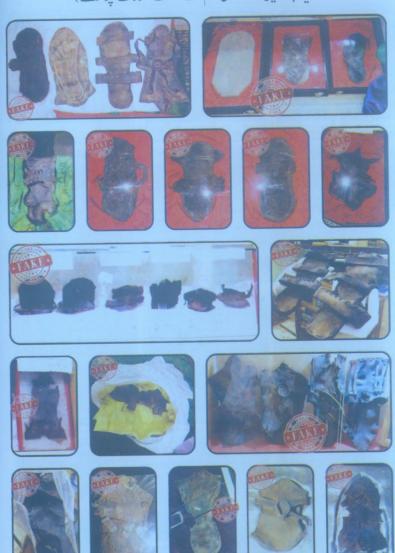

# جعلی غلاف کعبہ اور روضہ رسول کی چادریں

(فیکٹریوں، تیاری کے مراحل، جعلی اسٹاپ اور فائنل پروڈکٹ کی چند تصاویر)

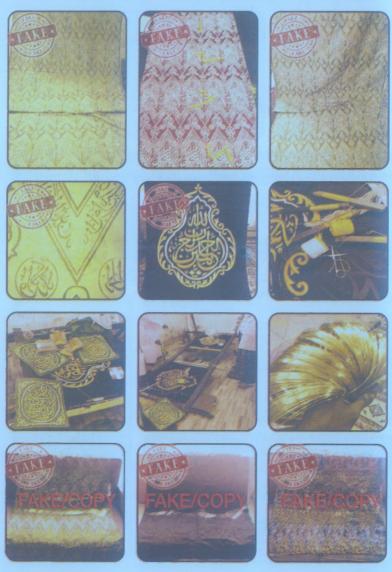

#### جعلی تبرکات کا جگه جگه گفلا بازار (ہول سیل میں اس امت کو بو قوف بنایا جارہا ہے۔۔۔ یا البی رحم فرما)













ے منوب موے میارک ہیں

# شرعلى ملكولدا مفى تدغلام كالدين مى جنزالة على كالديك المركب المر





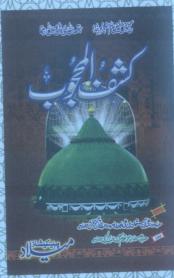









اعالك